







## wwwjedkapeletyeum









## WW Jella Collegion

بسم الله الرحمن الرحيم

نونهالوں کے دوست اور ہدرد شہید تھیم محد سعید کی یا در ہے والی باتیں

با گو جگا وُ

فضول خرچی کسی کو بھی پسندنہیں۔ اگر کسی شخص کو فضول خرچ کہا جائے تو سمجھو کہ اس کی تعریف نہیں ہور ہی ہے ، بُر ائی ہور ہی ہے ۔ لوگوں کو پسند ہویا نہ ہو، فضول خرچ آ دمی خود اپنے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ضرورت ، بے ضرورت چیزیں خرید کر اُڑا دیتا ہے۔ جب پیسہ ختم ہوجاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔

پیریں تو پیر تر اوا ویا ہے۔ بہب پید م ہو جا باہے و پر بیان ہو باہے۔

انسان کو خرج ضرور کرنا چاہیے۔ بیسہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آدمی اس سے فاکدہ اُٹھائے،
اینے آرام اور ضرورت کی چیز یں خریدے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرج کرنا اچھائیں ہے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ بچا کرنہیں رکھ سکتے۔ ان کی جیب سے جب تک

پیسٹکل کردوسروں کی جیب میں نہ پیٹے جائے ، ان کو سکون ٹیس ملتا۔ بیعا و ت انچھی ٹیس ہے۔

پیسٹکل کردوسروں کی جیب میں نہ پیٹے جائے ، ان کو سکون ٹیس ملتا۔ بیعا و ت انچھی ٹیس ہے۔

بیسٹکل کردوسروں کی جیب میں نہ پیٹے جائے ، ان کو سکون ٹیس ملتا۔ بیعا و ت انچھی ٹیس ہے۔

بیت کی عادت بو می اور دوستوں میں سے کی کو ضرورت پڑنے تو ان کے بھی کام آتا ہے۔ مصارے کام بھی آتا

مرح کنجوی کی عادت بھی انچھی ٹیس ہے۔ دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ ضرورت کے طرح کنجوی کی عادت بھی انچھی ٹیس ہے۔ دونوں کے درمیان کر ہنا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق خرج کرد اور ضرور کرد۔ ضرورت سے زیادہ ہرگز خرج نہ کرد۔ اللہ تعالی مطابق خرج کرد اور اسراف ) کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے بیادے ملک کو بھی بسی کی ضرورت ہے بہیں اپنے ملک کی خاطر بھی نضول خرجی ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔

پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی خاطر بھی نضول خرجی ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔

پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی خاطر بھی نضول خرجی ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔

پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی خاطر بھی نضول خرجی ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔

پیسے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی خاطر بھی نضول خرجی ہے پر ہیز کرنا چاہیے۔



ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری



اس مہینے کا خیال قلم کی طافت فولا دیے بھی زیادہ ہوتی ہے میں اللہ مسعودا حمد برکاتی مسعودا حمد برکاتی

اگست ۲۰۱۷ء کا شارہ حاضر ہے۔ اُمید ہے ہمیشہ کی طرح پسند آئے گا۔ گزشتہ مہینے نو نہالوں نے خوشی خوشی عیدمنائی اور ہمیں بھی مبارک باد دی۔ ان سب نونہالوں کا بہت بہت شکر ہیں۔

اگست کا مہینا بھی خوشیوں کا مہینا ہے۔ ای مہینے ہیں جمیں آزادی جیسی عظیم نقت ملی تھی ، لیکن یہ آزادی جمیں آزادی جمیں آزادی جمیں ہے آزادی جمیں استان ہے۔ ہیں استان ہے جہیں ہے انتہا جدو جہد کرنی پڑی تھی ۔ بیآ زادی ہم پراللہ کا احسان ہے۔ آزادی والا نے والے تو اپنافرض اداکر کے چلے جاتے ہیں ، لیکن ان کے بعد آنوالوں کی فاح صادی ہوتی ہے کہ وہ اسے قائم رکھیں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اگر تکمراں اچھے ہوں تو وطن جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہار ہے پڑوی ملک چین کی ہے، جو ہار ہے بعد آزاد ہوا اور آج و فیانے پانچ بڑے ، طاقتور ملکوں میں سے ایک ہے۔ چدید چین کے با نیوں میں ماؤز ہے تگ کانا مر فہرست ہے، جو ملک کے پہلے صدر ہے ۔ آزادی کے بعد ملک کی ترقی کے با نیوں میں ماؤز ہے تگ کانا مر فہرست ہے، جو ملک کے پہلے صدر ہے ۔ آزادی کے بعد ملک کی ترقی کے لیے انھوں نے جو ہڑے کام کے ، ان میں تعلیم کواؤلیت دی اور اس کے لیے اپنی تو می زبان کوا ہمیت دی۔ مید تقیقت ہے کہ دنیا کی تمام ترقی یافت تو مول نے اپنی تو می زبان میں تعلیم حاصل کی۔ ماؤز ہے تگ کوا تگریز می زبان پر عبور تھا، لیکن انھوں نے تو مول نے اپنی تو می زبان میں تعلیم حاصل کی۔ ماؤز ہے تگ کوا تگریز می زبان پر عبور تھا، لیکن انھوں نے بار جو می تربان پر عبور تھا، لیکن انھوں نے اسلی کی تو میا تو تو مول نے آئی قوم اور تو می زبان ہے اسٹ کی تو میان کی تو میان کی تو مول نے اپنی تو بات کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی قوم اور تو می زبان سے انتہائی میت کرتا ہوں اور دنیا کو بیتانا چاہتا ہوں کہ چین کوئی گونگا ملک شہر ہے ، اس کی اپنی زبان ہے۔

پاکستان کی بھی اپنی تو می زبان ہے، پاکستان بھی کوئی گونگا ملک نہیں ہے۔ ۲۱ مار پچ ۱۹۴۸ء کوڈ ھاکا میں تا کداعظم نے اردوکو تو می زبان قرار دیا تھا۔ پاکستان کا آئین بھی اسے تشلیم کرتا ہے۔ ہمار ٹی قو می زبان اردوپورے پاکستان میں بولی اور بھی جاتی ہے۔ اردو کے بے شارقام کاروں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں، جن کی مادر کی زبان اردونیس تھی ، پھر بھی وہ سب اردو سے مجت کرتے تھے منتی پریم چند مرا جندر سنگھ ہیں، جن کی مادر کی زبان اردونیس تھی ، پھر بھی وہ سب اردو سے مجت کرتے تھے منتی پریم چند مرا جندر سنگھ ہیں، جن کی مادر کی زبان اردونیس تھی ، پھر بھی وہ سب اردو سے مجت کرتے تھے منتی پریم ہور او بیا مشہور او بیا فراق گور کھ پوری سمیت اور بہت سے دوسرے ادیوں کی تحریروں سے اردوکو طاقت ملی مشہور او بیا خواجہ حسن نظامی کا قول ہے کہ '' اردو ہولیے ، اردوکی جے ، 'آ ہے ہم سب مل کر اس قول پر خواجہ حسن نظامی کا قول ہے کہ '' اردو ہولیے ، اردوکی جے ۔ 'آ ہے ہم سب مل کر اس قول پر عمل کرنے کا عبد کریں ، تا کہ متجدر ہیں ، آزاد رہیں ۔

ماه نامه بمدرد تونبال اگست ۲۰۱۷ بیدی



## WWW BOWW

سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آ موزیا تیں



### قا كداعظم محمعلى جناح

اگرتم آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت شمصیں فکست نہیں دے عتی ۔ مرسلہ: تاجید وسیم ، دعگیر

### شهيد عكيم محرسعيد

مخاطب كرنے والے كے انداز سے لوگ اس كى تبذيب كا انداز ولگاليتے ہيں۔

مرسله: شاكله ذيشان ، ملير

### فيميير

استاد، والدین اور قانون ، ان تینوں کالازی احترام کرد۔ مرسلہ: تعریص مجدا براہیم احمدانی ، ساتکمٹر

وہ دن جس میں کچھ حاصل نہ کیا جائے ، بہت کچھ چھین لیتا ہے۔ مرسلہ: محمد ارسلان صدیقی ،کراچی چھین لیتا ہے۔ مرسلہ: محمد ارسلان صدیقی ،کراچی

احمانات کے بوجھ ہے دبی ہوئی زندگی انسان

ے شایان شان سیس ہے۔

مرسله: عا تشديمه فالدقريش بحمر

### حضور اكرم صلى الله عليه وسلم

جو شخص زم مزاجی سے محروم رہا، وہ ساری مطالق سے محروم ہوا۔

مرسله : سيده مبين فاطمه عابدي ، پند واوخان

### حضرت امام شافعی "

ایمان دارتا جرکا مرتب، ایک عبادت گزار کے ، مرتبے کے برابر ہے۔ مرسلہ: حماد، انیس، لانڈھی

### شخ سعديّ

حریص آ دی ساری دنیا لے کربھی ناشکرار ہتا ہے اور قناعت پیند ایک روٹی ملنے پر بھی شکر گزار ہوتا ہے ۔ مرسلہ: ناعمہ ذوالفقار ،کراچی

### جران طیل جران

محبت اور شک ایک دل مین نیس ره کتے ۔

مرسله: روبینه ناز، کراچی

### بابا ے ارد ومولوی عبدالحق

لفظ ایک جادو ہے ، جو بےموقع استعال سے بار ہوجاتا ہے ۔ مرسلہ: عاقب خان جدون ، ایب آباد

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسدی [ ۲



حمد باری تعالی ایسمغن حیدر

ائے خالتِ زمان و انسان و مرغ و ماہی

جاری ہے ہر زباں پر ، تیری ثا البی!

مالک ہے تو سب ہی کا، کون و لامکال کا

ارض و سامیں ہر شو ، تیری ہے بادشاہی

نلے فلک کو ٹو نے ، تاروں سے جھمگایا

قدرت بری عیاں ہے ہر چز سے البی!

سورج کو تو نے بخشی ، گری بھی روشنی بھی

خالق ہے تو سب ہی کا، دیتا ہے دل گواہی

تیرے سوا اُڈل سے ، کوئی نہیں ہے دائم

مش و قمر بین رای ، حیدر بھی تیرا رای

ماه تامه بمدرو نونبال اگست ۲۰۱۷ بیدی

ت

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN





## WWW PARTER AS COUNTY

نىرىن شابين

## اپنایا کستان

١٧- الست ١٩٧٤ و ٢٥ رمضان المبارك كي كفريون بين ياكتان قائم مواريد ہماری خوشیوں ، آرز وؤں ، اُمنگوں اور امن کا گہوارہ ہے۔ دنیا کی کون می نعمت ہے ، جو ہمارے یا کتان میں نہ ہو۔ برف بوش پہاڑ، بلند و بالا چوٹیاں، پہاڑ وں کے دامن میں رواں گنگناتے چشے، جھرنے، آبثاریں اور جھیلیں، زرخیز زمینوں پر لہلہاتے ہرے بھرے کھیت کھلیان اور او نچے درخت ، گھنے جنگلات مصحور کن حسین وا دیاں اور ان کے چے رواں دواں جھا گ اُڑا تا صاف یانی ،کہیں صحرا تو کہیں سمندر ہیں۔کہیں معدنی وسائل سے مالا مال زمینیں اور کانیں تو کہیں رنگ بدلتے موسموں کی بہاریں اور رنگ برنگے یرندوں کی چپجہا ہٹ ، جھی کچھتو ہے۔قدرت نے انتہائی فیاضی ہے ہمیں اپنی تعمقوں سے نوازا ہے۔اس پرہم سب اللہ کا جتنا شکرادا کریں ،کم ہے۔

آ زادی بھی ایک نعمت ہے، جس کی قدرصرف وہی لوگ جان سکتے ہیں، جنھوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دیں ، اپنے پیاروں کی جدائی کاعم برداشت کیا۔ اپنی جان اور مال کی قربانی دے کرآنے والی سلوں کے لیے آزادی کی سمع روش کی ہے۔ اگست کا دن اپنے بزرگوں کے کارنا موں کو یاد کرنے اور سرا ہنے کا دن ہے۔ قوموں کی زندگی میں سب سے اہم دن ان کی آزادی کا ہوتا ہے۔ہم پاکستانی بھی زندہ قوم ہیں اور ہمارے لیے بھی ہماری آ زادی کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔اس دن جشن آزادی کی تقریبات پورے جوش وخروش ہے منائی جاتی ہیں۔لہراتے سنر ہلالی پرچم،





ماه تامه جدرد تونهال اگست ۲۰۱۷ سدی 🐧



سبزرنگ کی جھنڈیاں اور برتی قبقموں ہے بھی عمارتیں اور فضاء میں گو نجتے تو می نغمے ہردل میں حب الوطنی کے جذیے کو بڑھا دیتے ہیں۔

بے اور نوجوان اس دن کی مناسبت ہے اس انداز کالباس پہنتے ہیں۔ان کابیہ لباس دلوں میں وطن کی محبت جگا تا ہے۔ سبز اور سفید رنگ کا لباس ماحول کوخوشنما بنا دیتا ہے۔ یوم آزادی پر بیسب کچھ بھی ہو،لیکن ساتھ ہی اپنے گھر میں بھی آزادی کی تقریب منانے کا اہتمام کریں تو یہ بھی ایک نیاانداز ہوگا۔اس موقع پر بزرگ حصول آزادی میں ماضی میں پیش آنے والی مشکلات کے واقعات نونہالوں کو سنا کران میں وطن ہے محبت کا جذبه بیدارکریں۔

آزادی کی خوشی کودوبالا کرنے کے لیے نونہال خودا ہے بزرگوں کے پاس بیٹے کر ان سے آزادی کی جدو جہد کے قصے میں۔ یوم آزادی کے موقع پر بیچ آپس میں مل کر ایک گھر میں چھوٹی می تقریب کا اہتمام کریں۔ گھر کے کسی بزرگ سے درخواست کریں کہ وه آپ کو پاکستان کی آزادی کی روداد سائیں اوراس سلسلے میں واقعات کو دُہرائیں۔وہ نی سل کوآ زادی کے لیے دی گئی قربانیوں ہے آگاہ کریں۔ انھیں سے بتا کیں کہ جس ملک میں وہ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اے حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑیں۔

حقیقی واقعات سنانے سے بچے آزادی کا اصل مفہوم بھی سمجھ لیں گے۔اس طرح ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور انھیں اینے ملک کی تاریخ سے دل چھپی پیدا ہوگی ۔ نصابی کتابوں میں یوم آزادی یا برصغیری تقسیم کے اسباق شامل ہوتے ہیں جنھیں





اکثر طالب علم بڑی ہے دلی سے پڑھتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے استاد ایسا انداز ا ختیار کریں کے طالب علم ان اسباق میں دل چھپی کیں۔ بچوں کے ذہن میں کئی سوال أنصح بين، مثلاً اس ملك كوكيه حاصل كيا كيا؟ جدو جهد كيم بهوئى؟ اورآ زادى حاصل كرنے كى كيا ضرورت تھى؟ بچوں كو چاہيے كہوہ خودا پنے استادوں سے آزادى كے بعد کے حالات و واقعات پوچیں، تا کہ ذہنوں میں اپنے وطن کی تاریخ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوجائے۔

آپ کی محریر کیوں ہیں چھتی ؟

اس کے کرترین ول چپ نہیں تھی ۔ ﴿ ہا مقصد نہیں تھی۔ ﴿ طویل تھی۔ ﴿ صحیح الفاظ میں نہیں تھی۔ ﴿ صاف صاف نہیں

لکھی تھی۔ 💠 پنسل ہے کہ می تھی۔ ﴿ ایک سطر چھوڑ کرنہیں کہ تھی۔ ﴿ منجے کے دونوں طرف کہ تی تھی۔ ﴿ تا م اور پتا صاف نہیں

لکھا تھا۔ 4 اصل کے بجائے فوٹو کا لی بھیجی تھی۔ 4 تونہالوں کے لیے مناسب نبیں تھی۔ 4 پہلے کہیں جیب پیکی تھی۔ 4 معلو ماتی

تحریروں کے بارے میں پینیں لکھاتھا کہ معلویات کہاں ہے گی ہیں۔ ﴿ نصابی کتاب ہے بیجی تھی۔ ﴿ چھوٹی حجبوثی کئی چیزیں

تح برچھوا نے والے نونہال یا درھیں کہ

♦ برقررے نے ام پناصاف صاف تکھا ہو۔ ﴿ كَا مَدْ كَ يُحِوثَ يُحوثَ كَرُوں ير برگز زالھے۔ ﴿ تَحْ يَسِيخِ بِ يَهِلْ يدند يو چيس

ک' کیا یہ چپ جائے گا؟" ﴿ مختر صاف الله بولی تحریر کے باری جلد آئی ہے۔ ﴿ لَقُم كَى بوے عاملاح كر كے بيجے۔

♦ نونهال مصور كے ليے تصوير كم از كم كالى سائز كے سفيد موقے كاغذ ير كيرے ركوں ميں بني ہو۔ ﴿ تصوير كے اوپر نام ناكھيے بلك تصوير

کے پیچے کھے۔ ♦ تصویر خاند کے لیے بیٹی کی تصویری جب ماہرین مستر دکردیتے ہیں تو وہ ضائع ہوجاتی ہیں۔ واپس منگوا تا جا ہے ہوں

تو يت كماته جواني لفافدساته يعيد و تصوير كي يحيد يكانام اورجك كانام ضرورلهي - + بيت بازى كابرشعرا لك كاغذ برفميك

محك لكد كرشام كاللج نام ضرور لكھے۔ ﴿ لَكُ كُمر كے ليے براطيف الك كاغذ يرائعي - ﴿ الطيف تحصے بينے نه بول - ﴿ روش خيالات ك

ليے برتول الك كاغذ برلكھے - ﴿ قول بهت مشكل ند بو - ﴿ علم درتيج كے ليے جہاں ہے بھى كوئى الراليا بو اس كاحوال اور مصنف كانام

ضرورلکھے۔ 4 تحریر کسی مخصوص فرقے ، طبقے یا ملکی قانون کے خلاف ندہو۔ 4 طنز بیاور مزامیہ مضمون شائشتہ ہو، کسی کا نداق اڑانے یا دل

و کھانے والا نہ ہو۔ ﴿ نونہال بلاعثوان یا قبط وارکہائی نہ جیجیں۔ ﴿ تحریر کافل اے یاس کھے تاکہ چینے کے بعد ملا کرو کھی علیں کرتو ی

میں کیا کیا تبدیلی کی من ہے۔ ﴿ كتاب وغيره منكوانے كے ليے شعبه مطبوعات بدرد كوعلاحد و خطالهيں ﴿ باتى حجموتى حجموتى تحريريں

نا قابل اشاعت ہونے پرضائع کردی جاتی ہیں۔ ﴿ تحریر بقور وغیرہ ارسال کرنے کا طریقے وہی ہے جو خط ہیجنے کا ہے۔ ﴿ کوین اور کسی

مجى تحرير برصرف ايك نام كھي اور بركوين الك كاغذ يرچيكا مي - ♦ الجي تحرير كلف كے ليے زياده مطالعة اور سلسل محنت بہت ضروري ب\_ (اداره)

روح كاانقام

خواجه خسن نظائي

يه ١٩٠١ء كاذكر ٢- ايك صاحب نے مجھ سے كہا كدورگا ہ حضرت خواجد نظام الدين اولیّا ( د ہلی ) کے تریب کوئی کنواں نہیں ، جب کہ باؤلی کا یانی کھاری ہے۔اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنوال بنوادول۔

يس نے جواب ديا: "بال صاحب! يہال يشے پائى كى بہت تكليف ہے، شايد كنوي كاياني مينها نكل آئے۔"

ان صاحب نے کہا:'' مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں۔ کنواں کھودا گیا تو قبروں کوتو ڑنا پڑے گا اور ان کی بے خرمتی ہوگی۔'

میں نے کہا:" قبروں کی ہڑیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کردینا، کیوں کہ یانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔''

یہ کہ کرمیں تو اللہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوا ناشروع گیا۔ قبروں ے بڑیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب واحز ام سے دفن کراد ہے۔ یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پنچے تو وہاں کسی آ دمی کا پورا ڈھانچا نظر آیا۔سب کو جیرت ہوئی کہ بالائی تبروں کی ہٹریاں ٹوئی ہوئی تھیں، مگراتن گہری جگہ میں یہ پورے آ دمی کا ڈھانچا کیوں کر باتی رہااوراتی گہری قبرس نے بنائی ؟

بہر حال اس ڈھانچ کود کھے کرمزدور ڈرگئے۔انھوں نے ان ہڑیوں کو ہاتھ لگانے ے انکار کیا تو کنوال کھدوانے والے صاحب خود رہے میں ٹو کرابا ندھ کنوئیں میں اُترے۔



ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری 🌓 • ۱



مثلًا شعر ،لطيفه ، اتو ال وغير وايك بي صفحه ير لكه تح -

ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ پسری اا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



وارثوں نے قبر بند کرادی اور کنواں بھی بند کرادیا تو روح نے تین دن بعد ان کی خطا معاف کردی اوروه ایتھے ہو گئے ۔''

میں نے بیوی سے کہا: ' دنہیں ، یہ بات ہیں ، بلکہ بات یہ ہے کہ مُر دے کی ہڑیاں صدیوں ہے مٹی کے اندرد بی ہوئی تھیں اور ہڑیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس ز ہریلا ہو گیا تھا۔ جب انھوں نے و صافح پر کدال ماری تو ہٹری ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اُڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ کھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہوگیا۔فاسفورس نے این زہر سے خون کو کالا کردیا۔خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہوگیا اور وہ دیوانے بھی اس وجہ سے ہوئے کہ ان کے د ماغ پرز ہر ملے فاسفورس نے بُرا ا ٹر کیا۔اگرروح کچھ کرسکتی ہے تو مجھے سزادیتی ، کیوں کہ میں نے ان کو کنواں کھود نے اور تبریں تو ڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگرروح میں کچھ طافت ہے تو آئے ، مجھے اپنی طافت دکھائے اور مجھے سزادے ہے عورتیں کم زورعقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کونہیں مانتا۔'' بوی نے جواب دیا: "توبہرو، کیسی باتیں کرتے ہو۔"

میں نے کہا:''کم از کم میری عقل تمھاری طرح بودی نہیں ہے۔'' بیوی نے کہا:'' جانے دو، یہ باتیں چھوڑ و، اپناا خبار پڑھو۔ میں ایسی منکرانہ باتیں سننانہیں جا ہی۔''

میں ہنا اور اخبار پڑھنے لگا۔ان باتوں کو پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں چت لیٹا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تلووں میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا مشکل



ماه تامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری



انھوں نے کدال ہاتھ میں لے ڈھانچے کے کھنے پر ماری ، تاکہ ہڈیاں تو ڈکراوپر لے جاتمیں اور کسی جگہ دفن کردیں۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورارنگ کالا ہوگیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے گئے۔جومزدور ان کے ساتھ کنوئیں میں گیا تھا،اس نے ان کوٹو کرے میں باندھ دیااور بہت مشکل ہےان کو ہاہرلایا۔ کنوئیں کے پاس بہت ی خلقت جمع ہوگئی۔سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں کر ہوگئے۔وہ بار بار . كہتے تھے: ''ميرے بھانج كا ياؤں توڑ ڈالا ،ميرے بھانج كا ياؤں توڑ ڈالا۔''

آخرانھيں ان كے گھريں لے گئے۔ برے برے عامل بلائے گئے، مگران كوكوئى ا چھانہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنوئیں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڑیاں اس کنوئیں کے اندر بھردی کئیں اور کنوال زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیااور د ماغ کی خرابی بھی درست ہوگئی۔

میں اللہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سایا۔ اس وقت میں اینے گھر میں بانگ پر جت لیٹا تھا۔ لیب سر ہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہاتھا۔ پانگ کے نیچے دری پرمیری بیوی اوران کی والدہ بیٹھی چھالیا گتر رہی تھیں اور مجھے قصہ سنا رہی تھیں ۔

میں پانگ پراُٹھ کر بیٹے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا:''تم مجھیں وہ کالے كيول ہوئے اور ديوانے كيوں ہو گئے؟"

یوی نے کہا: " کسی بزرگ کا مزارتھا۔ انھوں نے بے ادبی کی مزار والوں کی روح نے ان کو قبر تو ڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے، مگر جب ان کے



ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی ا



ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھیں۔ میں بے تاب ہو کر چیخے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سی ، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور حیالیا گرتی رہیں۔انھوں نے میری چینے پر توجہ نہ کی ۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخا شروع کیا کہ حبیب بانو! ارے بی! مجھے دیکھومیرا کیا حال ہوگیا۔ مجھے قبر والی روح نے وبالیا۔ میں توبہ کرتا ہوں ، پھر بھی کسی بزرگ کی ہے اولی نہ کروں گا، مگر میری بیوی

نے پھر بھی میری طرف توجہ نہیں دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اس حال میں خیال کیا کہ شاید میرا ول دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تكليف ہے۔ اس ليے آ ہت ہے دائيں رُخ كروك لى، مكر پر بھى تكليف ميں كى نہ ہوئى۔ تب میں نے تو بہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ بھی روجوں کی ہے اونی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جوسرے یا وُں تک چھائی ہوئی تھی، پیروں کی طرف جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی در میں بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھراپی بیوی کو پکاراتو انھوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا: ' ابھی پانچ منٹ تک میں سخت تکایف میں مبتلا رہا اور تم کو آ وازیں ویں ، مجرتم نه بولیں ۔''

بیوی نے کہا:'' تم تو سو گئے تھے اور اخبارتمھارے ہاتھ ہے گر پڑا تھا۔'' میں نے کہا: " کیاتم دونوں فلاں فلاں باتیں نہ کررہی تھیں؟" انھوں نے کہا: '' ہاں، یہ باتیں ہم نے کی تھیں۔'' میں نے کہا: ''اگر میں سوگیا تھا تو میں نے تمھاری یہ باتیں کیوں کرسنیں؟'' اب اس سوال کا جواب میری بیوی نه دے عیس ۔ شاید سائنس داں اس پر کچھ روشني ۋال تىيىں \_

ماه تامه جدرد تونبال اگست ۲۰۱۷ میری



عيم خال ڪيم

رکیا لہو سے جھوں نے سکھار آزادی انہی کے وم سے ہے قائم ، بہار آزادی جنھوں نے سر کو جھکایا نہیں ، کٹایا ہے ہیں جراتوں کے ایس ، اعتبار آزادی مرے وطن کی ہے بنیاد میں لہو جن کا وہ دے گئے ہیں ہمیں افتار آزادی جگر کا خون بہاتے ہیں وہ وطن کے لیے عزیز ہوتا ہے جن کو وقار آزادی گزر رہی ہے اسری میں زندگی اُن کی نہیں ہے جن کو ذرا بھی شعار آزادی الھی تو یوچھوتم ان سے کہ ہے غلامی کیا؟ وہ لوگ ہیں جو ابھی بے قرار آزادی عیم چھینا پڑتا ہے دوسروں سے حق کسی کو ملتا نہیں اقتدار آزادی

ماه نامه مدرد تونهال اگست ۲۰۱۷ سدی



زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا ،لیکن کوشش کے باوجو دکوئی اسے پڑھ نہ سکا۔ سهایک شان داردریا فت تھی۔

اخبار' جب تک' میں سب سے پہلے اس عجیب وغریب دریافت کی خبرشائع ہوئی۔ پھرتو ہرا خبار میں بہ خبر نمایاں طور پر چھنے لگی۔ حکومت نے اس آلے کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور اس کام پروقار جابر کوایک بڑے انعام واکرام سے نواز ا،کیکن اب تک اس آلے پرموجود تحریرز بانوں کاعلم جانے والے ملک بھر کے ماہرین بھی نہ پڑھ سکے۔ اگریہ آلہ جاڑ جا کے قدیم لوگوں کی کوئی چیز ہوئی تو پہ جلد ہی یوری دنیا میں مشہور ہوجائے گی ، کیوں کہ جاڑ جا کے قدیم باشندے علم و حکمت کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھے۔ ماه نامه جمدر و نونهال اگست ۲۰۱۷ پسری

على حيدر

## ا نو کھی دریا فت

یروفیسرمحدو قار جابر ملک کے مشہوراور مایئر ناز ماہر ارضیات تھے۔ پورا ملک ان کی تلاش کی ہوئی چیزوں کی وجہ ہے مشہورتھا ۔ کھدائی کے دوران انھوں نے بہت کی چیزیں دریا فت کی تھیں ۔ انھوں نے اپنے کارکنوں کے ساتھ ملک کے دور دراز علاقے'' جاڑ جا'' میں کھدائی کا کام شروع کیا تھا۔ پچھ دن تو انھیں پچھ نہ ملا۔ پھرا جا نک ایک دن ان کے ایک ساتھی نے گول می ڈبا نما کوئی چیز ان کے سامنے لاکر رکھ دی۔ بظاہر تو یہ پھر کا لگ رہاتھا، کین لو ہے جیسی کسی دھات کا بنا ہوا تھا۔

اس کارکن نے بتایا: "مراہم نے مشینوں سے چیک کیا ہے۔اس میں کچھلو ہے کی آ میزش معلوم ہوتی ہے۔اگر یہ یہاں کے قدیم باشندوں کی کوئی چیز ہوئی تو یہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی دریا فت ہوگی ۔'

''احیما! پھرتو بہت ہی زیادہ احیما ہے۔''

"اہے جلدی ہے صاف کرواور ہاں، ذرا احتیاط ہے پھر فورا مجھے دکھاؤ۔" وقار جابر گول ہے ڈیے کو اُلٹ بلٹ کردیکھتے ہوئے بولے۔

'' ٹھیک ہے سر!''اس نے کہا اور ڈیا اُٹھا کروالیں چلا گیا۔تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد اس نے ایک عجیب ساآلدان کے سامنے لاکرر کھ دیا۔ انھوں نے دیکھا یہ ایک لوے کا بلکا ساگول ڈیا تھا۔اس کے پیندے پرایک جھوٹا ساسوراخ اور ایک تاراس میں سے ہوتی ہوئی ڈیے کے اندر جارہی تھی۔ یہ ایک عجیب آلہ یا ہتھیا رتھا۔ اس کے اوپر ایک عجیب



ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سری



## WWW pallas



''ارے ، تم دونوں آپس میں سرکیوں ٹکرار ہے ہو؟'' ''آپ ہی نے تو کہا تھا ، امتحان میں پاس ہونے کے لیے د ماغ لڑا ناضروری ہے۔'' لطیفہ: عالیہ ذوالفقار، کراچی



## elety/com

اب بیسل ختم ہو پھی تھی ، لیکن ان کی پرانی چیزوں کے آثار پائے جاتے تھے، جو پوری دنیا میں ہر چیز سے قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ اب آلے پرموجود وہ تحریر پڑھنے کے لیے دنیا کی قدیم زبانوں کاعلم جانے والے سب سے بڑے ماہرود جانسن پڈ بیل'' کوسمندر پار سے بیتحریر پڑھنے کے لیے بلایا گیا تھا۔

اس تقریب میں وقار جابر صاحب کے دریافت کردہ آلے پر موجود تحریر کو پڑھا جانا تھا۔ اتنی بڑی تقریب شاید ہی پہلے بھی ملک میں ہوئی ہو۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ پورے ملک سے لوگ اس تقریب میں شرکت کے لیے اُمُد آئے تھے۔ بی تقریب حکومت کی طرف سے تھی۔ ایک طرف بہت بڑا اسٹیج تھا۔

سب سے پہلے ملک کے ایک بڑے صوبے گورنر نے آگر پروفیسروقار جابر کی تعریف میں زمین و آسان ایک کردیے۔ پھر گئی اور دانش وروں کی علم و دانش سے بھر کی تقریروں کے بعد '' جانسن پڑیل'' کو اسٹیج پر آنے ، تقریروں کے بعد '' جانسن پڑیل'' کو اسٹیج پر آنے ، پہلے تو انھوں نے اپنے کام کے بارے میں کچھ باتیں کیس۔ پھرایک طرف رکھے ہوئے آلے کو اُٹھا کر اُلٹ پلٹ کرویکھا۔ پچھ دیرغور کرنے کے بعد اس پرموجود تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جانسن پڑیل نے تحریر پڑھتے ہوئے بتایا: ''اس پر لکھا ہے کہ اس خالی ڈ بے کو سے کھورے کے بائی میں پھینکیں نے دوگواورا سے ملک کو صاف تھرار کھیں۔''

اس کامطلب میہ ہے کہ اب سے ہزاروں سال پہلے بھی یہاں مہذب قومیں آباد تھیں ، جنھیں اپنے وطن سے پیارتھا۔''

公公公





## www.palkspeiety.co

لى كى مجھلى مىدامىركاتى



زرینه اورشرلی سندر کے کنارے اپنی چھٹیوں کے دن گزار دہی تھیں۔ وہیں ان کی دوستی ایک اورلاکی ہے ہوگئی۔ اس کا نام وینا تھا اور وہ قریب ہی ایک بورڈ نگ ہاؤس میں رہتی تھی۔ ایک روز ان لڑکیوں نے یہ پروگرام بنایا کہ تینوں شہر سے باہر سمندر کی ایک خوش نما کھا ٹری پر جا کر پکنک منا کیں۔ زرینه اورشرلی مقررہ وقت پراس کھا ٹری پر پہنچ گئیں اور دینا کا انتظار کرنے لگیں۔ زرینه بولی: ''اب تک تو دینا کو آ جا نا چا ہے تھا۔'' مشرلی نے کہا: ''ہاں آتی ہی ہوگی۔ آؤ تب تک قریب جا کر پانی کی لہروں سے شرلی نے کہا: ''ہاں آتی ہی ہوگی۔ آؤ تب تک قریب جا کر پانی کی لہروں سے

لُطف أنها كين - "









دونوں لڑکیاں سمندر کی جانب چلنے ہی دالی تھیں کہ ایک بڑی سی گیند کہیں سے آ گری۔ گیند پر چوڑی چوڑی رنگین پٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ سمندر کے ساحل پر لوگ اکثر اس طرح کی گیند ہے کھیلتے ہیں ،اس لیے اے نیج بال کہا جاتا ہے۔ ''ارے پیگیندگس نے بھینک دی ۔''شرلی نے جیران ہوکر یو چھا۔

زرینہ نے دوڑ کر گینداُ ٹھالی۔اب جواس نے گینداُ ٹھائی تو دیکھا کہاس میں ایک تصویر گلی ہوئی ہے۔ زرینہ نے تصویر کو گیند سے علاحدہ کرلیا۔تصویراسی کڑی دینا کی تھی ۔تصویر کے ایک کونے پر جاندی کی ایک چھوٹی سی مجھلی اٹکی ہوئی تھی اورتصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا: ''مہر بانی کر کے اس مچھلی کر مرمیڈ گفٹ شاپ پہنچا دو، کیکن اس لڑ کی ہے

ہوشیارر ہنا جو دھاری دار ہیٹ پہنے ہوئے ہے۔' ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی







دونوں لڑکیاں جران ہو کرسو چنے لگیں کہ آخر بیسب کیا ہے۔ عین ای وفت انھوں نے ویکھا کہ ایک مشتی ہے کوئی لڑکی اُ تر رہی ہے۔ '' دیکھوزرینہ! وہ کون آرہاہے۔''شرلی نے کہا۔

زرینے آنے والی لڑکی کو دیکھ کرکہا: ''ارے، بیاتو دھاری دار ہیٹ پہنے ہوئے ہے۔ دینانے ای اوک کی سے ہوشیارر ہے کی تاکید کی ہے۔

آنے والی لاکی نے دور ہی ہے انھیں پکارا: ' مخصرو، وہ گیند مجھے دے دو۔ وہ تمھاری ہیں ہے۔'

شرلی نے زرینہ ہے یو چھا: ''بتاؤ،اب کیا کریں۔''

زرینہ نے جلدی سے پچھلی اور تضویر کو گیندے الگ کرلیا اور گیند آنے والی لڑکی کی طرف بھینک دی۔ ادھروہ لڑکی گیند اُٹھانے کو چھکی اور اُ دھرید دونوں وہاں سے تیزی ہے چل پڑیں۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھیں کہ دیکھا تو سامنے سے ایک لڑ کا راستہ رو کنے کے لیے چلا آرہا ہے۔ دوسری طرف سے وہ لڑکی بھی ان کی طرف بھا گئ چلی آر بی تھی۔اس نے چیخ کرکہا: ''کلائیو!ان لڑ کیوں کو جانے نہ دینا۔''

اب تو زرینه اورشرلی بوی گھبرائیں۔ زرینه کو پہاڑی کا ایک کنارہ نظر آیا۔ اس نے شرلی ہے کہا: ''آؤادھر بھا گیں، شایداُدھرے نیج نکلنے کا کوئی راستیل جائے۔'' بیلا کیاں اس طرف دوڑیں۔ پہاڑی کا بیہ حصہ پچھ بلندی پر جا کرختم ہو گیا تھا اوراس کے آگے ایک گہری کھائی تھی۔ کھائی کے دوسرے جانب پھر پہاڑی سلسلہ چلا گیا تھا، مگر جب بیلا کیاں اس کھائی تک پہنچ کئیں تو شر لی بولی: '' بیکھائی تو بہت چوڑی ہے۔ ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری





ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



اتنے میں وہ لڑکا بالکل ان کے قریب آگیا۔ زرینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فورا چھلا تک لگا دی اور کھائی یار کر کے وہ پہاڑی کے دوسرے جھے پہنچے گئی۔ جب شرلی نے اس پر سے چھلا تک لگائی تو اس کا ایک پیر بہاڑی کے دوسرے سرے پرآ چکا تھا، مگر دوسرا ابھی ہوا میں معلق تھا کہ زرینہ نے فورا شرلی کا ہاتھ پکڑلیا اور زور سے اے اپنی جانب

پھر دونوں لڑکیاں وہاں سے بھا گئے لگیں۔ پیچھے پیچھے وہ لڑکا شیطان کی طرح بھا گتا چلا آرہا تھا۔ اب برائیاں سڑک کے قریب پہنچ مھی تھیں۔ اتفاق سے ان ہی الوكيوں كے اسكول كى بيں إ دھرے كر روبى تھى لاكيان دوڑ كراس ميں سوار ہوكئيں اور تعاقب كرنے والالز كا اپناسامنى كے كرر و كيا-

پندرہ من بعد زرینہ اور شرلی شہر کے بازاروں میں وہ دکان تلاش کررہی تھیں، جس کا پتا دیا گیا تھا۔ اتنے میں اٹھیں اسی دکان کا سائن بورڈ دکھائی دے گیا۔شرلی بولی: ''وہ دیکھو، لکھا ہے، مرمیڈ گفٹ شاپ، مگر دینانے یہ کیوں لکھا ہے کہ بیا مجھلی اس وكان ميں كام كرنے والى لڑكى كودے دى جائے۔

" چلو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ " جب یہ دکان کے اندر داخل ہوئیں تو وہاں انھیں ایک لڑکی ملی۔اس نے یو چھا: " کہو، کیالینا ہے۔"

زرینه تصویر اور مجھلی دکھا کر بولی: ''نہم لوگ بیلائے ہیں ، اے دینانے بھیجا ہے۔اس نے یہ پرانے لائٹ ہاؤس سے گیند کے ساتھ پھینکا تھا۔''



یہ سنتے ہی اس لاکی کے چہرے کا رنگ اُڑگیا۔ وہ گھبرا کر بولی: ''کیا کہا۔ وینا نے بھیجا ہے۔ تب تو وہ قید کرلی گئی ہوگی۔''

ين كرزرينه بوكهلا كئي وه بولي: "قير ..... كياتمها رامطلب ١- اغواكرليا كيا ٢- " " بيتو ميں نہيں جانتى - ميرا نام ولسى ہے ۔ دينا ميرى بہن ہے - ہارا بھائى تشم کا افسر ہے۔ ہم وونوں بہنیں اپنے بھائی کی مدو کر رہی ہیں۔ 'اس لڑکی نے بتایا: "ساحل پر کچھ عجیب وغریب فتم کی روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ لہذا ہم لوگ اس کی تحقیقات کررہے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسمگلر ہیں اور انھوں نے وینا کو پکڑلیا ہے۔'' بيان كرشر لى بولى: " تو پھر ہم لوگوں كولائث ہاؤس پہنچنا جاہيے ، جہاں ہے بيہ

پیغام آیا ہے۔ ہمیں دینا کو چھڑا نا چاہیے۔ " زرینے نے کہا: " تہیں ، نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو بی معلوم ہوگیا کہ دینانے تم کولائٹ ہاؤس سے کوئی اطلاع بھیجی ہے تو پھروہ اسے وہاں سے کسی دوسری جگہ لے جائیں گے۔''

دینا کی بہن نے کہا: ''مگر اس جاندی کی مجھلی سے شاید کچھ پتا جلے۔ آؤ دوسرے کرے میں اے اچھی طرح دیکھیں۔"

یہ تیوں ایک دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ وہاں ڈکسی نے ایک شیشے کے ذریعے سے مچھلی کو دیکھا۔ پھر بولی:''اگر میرا شک سمجھے ہے تو مچھلی پر بچھ نشانات ہے موئے ہوں گے۔ بیرجا ندی کی مجھلی دراصل اس کڑے میں جڑی ہوئی تھی جو دینا اپنی کلائی میں پہنے ہوئے ہے۔' وہ مچھلی کوخوب الٹ بلٹ کرغور سے دیکھنے لگی ، پھرفور أبول أتھی: ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری کے

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیسبُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مچھلی پرایک نقشہ بنا ہوا ہے، جس میں ساحل کی مختلف کھاڑیاں دکھائی گئی تھیں۔ مچھلی کے منے کے پاس جو کھاڑی و کھائی گئی تھی اس کا نام ''لائٹ ہاؤس کھاڑی''اور پیٹ كے پاس "اساركھاڑى" بھى -اى طرح دم سے ذرا پہلے" ڈائفن كھاڑى" ، تھى -زرینه بولی: "تو پھرسارا بھیدان ہی تین کھاڑیوں میں ہوگا۔"

ولسى نے كہا: "اب مجھےاہے بھائ سے فور أرابط كركےاسے بيسب بتادينا چاہيے۔" زرینه بولی: ''اچھاتم رابطہ کرواور ہم لوگ ساحل کی طرف جارہے ہیں۔اگر دینا کہیں نظر آ گئی تو اس کی مدد کریں گے۔''

ولسی نے اکہا: '' ویکھووہ لوگ بوے خطرناک ہیں ، بہت ہوشیارر ہنا۔'' شر لی بولی: ''تم پریشان نه ہو، ہم کوئی حماقت نہیں کریں گے۔'' شہرے روانہ ہو کر بیلا کیاں پھر ساحلی چٹانوں پر گھو منے لکیں۔ پہلے بیدا سٹار کھاڑی پہنچیں ۔زرینہ بولی:'' یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور لائٹ ہاؤس کھاڑی پر بھی کسی بات كى أميرنہيں ، چلو ڈائفن كھاڑى چلتے ہيں ۔ للذابيد دونوں بوى احتياط سے ڈائفن

شرلی نے کہا: ''ہم لوگوں کو چھپ کر کام کرنا چاہیے، اگر ان اسمگروں کو ہماری موجودگی کاعلم ہوگیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ ' وہ دونوں بہاڑی کی چوٹی پر بیٹے کر دور سے کھاڑی کو دیکھنے لگیں۔ چند کھوں بعد انھوں نے دیکھا کہ وہی لڑکی اور وہی لڑ کا ایک اور ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۱۹ میری

آ دمی کے ساتھ دورسا منے ایک غار کے پاس موجود ہیں اور وہیں پر دینا بھی ہے۔شرلی بولی: ''وہ تینوں ایک ستی پر کچھلا در ہے ہیں اور دینا کے ہاتھ پیر بند ھے ہوئے ہیں ،اب

زریندبولی: "كرناكيا چاہي، ديناكوو بال سے نكالنا ہے۔ ميں ذرا ايك پيالى

" پیالی؟" شرلی نے جران ہوکر پوچھا: " پیالی سے کیا ہوگا۔" زرینے نظی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے چپ کرایا۔ پھروہ اپنے پکنک كے سامان ميں سے ايك پيالى تكال لائى۔

بدلا کیاں جس جگہ بلندی پر بیٹھی تھیں ، اس کے بالکل سامنے ہی وہ غارتھا۔ درمیان میں سمندر کا پانی۔ زرینہ نے بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر پیالی کو بڑے زور سے چٹان پر تھینج مارا۔ پیالی کے ٹوشنے ہے آواز پیدا ہوئی تو وہ لوگ اس آواز کی طرف متوجه موئے۔ ایک آدمی نے بوچھا: " کلائیو! تم نے سنا، یہ کیا تھا۔"

لا كابولا: " كي اس طرف ع كرام، أي اباجان! چليس ديكس كيام-" ادھریدلوگ آواز کا کھوج لگانے چلے اور اُدھرید دونوں لڑکیاں پہاڑی سے أتركر دينا كى طرف دوڑيں۔ جب بيد ينا كے پاس پہنچ كئيں تو وہ جران ہوكر بولى: "ارے زرینداورشرلی تم! میں تو مجھی تھی کہ اب میں تم لوگوں کو بھی نہ دیکھ سکوں گی۔ بیہ لوگ تو مجھے فرانس کے جارہے ہیں۔"

''لکین دینا! آخراس کا مطلب کیا ہے۔''زرینہ نے پوچھا۔

ماه نامه مدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری [ ۲۹ ]



زرینہ بولی: ' و نہیں ، گھبراؤ نہیں ، یانی کے نیچے سے باہر جانے کا راستہ ضرور ہوگا۔ میں اسے تلاش کرتی ہوں۔''اتنا کہدکراس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عین اسی وفت دروازہ ٹوٹ گیا۔اسمگلر کی بیٹی نے کہا:'' وہ دیکھواس لڑ کی نے جھلا تک لگا دی۔"

اسمگر بولا: "اس کے جانے کا کوئی راستہیں ہے۔"

ا دھرزرینہ سانس رو کے ہوئے یانی کے نیچے تیرتی ہوئی چلی جارہی تھی۔ آخروہ غار کے دہانے تک پہنچ گئی اور اس کے باہرنکل گئی۔ پھر کھلے سمندر میں اس نے اپناسریانی ے باہر نکلا اور سانس لی۔ اس کے بعدوہ تیرتی ہوئی کنارے تک پہنچ گئی۔ دورایک مشتی د کھائ دے رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کاش میں اس کشتی والے کواپی طرف متوجہ کرسکتی۔ ا دھر غار کے اندر اسمگلر نے ان دونوں لڑ کیوں سے کہا:'' مجھے نہیں معلوم کہ تمھاری ساتھی کا کیا حشر ہوا۔ بہر حال ہم لوگوں کوفر انس جانا ہے ایک مشتی ہماری منتظر ہے۔'' اور واقعی ایک ستی کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسمگلر کی بیٹی اس پرسوار ہو چکی تھی۔ وہ دونوں لڑکیوں سے بولی:''اورتم دونوں بھی ہمارے ساتھ فرانس چلوگی۔ ہم

اس وفت تک تم کوقیدی بنا کررتھیں گے ، جب تک ہاراسا مان نہیں آ جا تا۔'' عین ای وقت سامنے ہے ایک اور کشتی آگئے۔ دینا بولی:'' وہ دیکھواس کشتی پرمیری بہن ڈلسی اور میرے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ مشم کے آ دمی بھی ہیں۔ اب ہم لوگ

تعشم کے آ دمیوں نے کشتی ہے اُنز کران تینوں اسمگلروں کو گرفتار کرلیا اور انھیں ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [۳۱]

دینا بولی: ''میلوگ اسمگلر ہیں ۔ فرانس سے سامان لاتے ہیں اور ان کھاڑیوں کو انھوں نے اڈا بنارکھا ہے۔ آج مج میں نے دور بین لگا کر پرانے لائٹ ہاؤس سے انھیں دیکھا، گران لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میرے پاس صرف اتنا وقت تھا کہ میں اپنی مچھلی پرایک نقشہ بنا دوں اورا ہے گیند میں باندھ دوں۔ پھر جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا تو میں نے گیند کو کھڑ کی میں سے تمھاری طرف پھینک دی۔"

ابھی دینا کی رسیاں کھلی ہی تھیں کہ شرلی بولی: ''ارے غضب ہوگیا، اسمگلر آرہے ہیں۔''واقعی سامنے سے اسمگر باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ چلا آر ہاتھا۔ شرلی بولی: "اب ان سے بچنا محال ہے۔ بیا سے قریب آ گئے ہیں ..... زرینه غار کے اندرونی حصه کی طرف لیکتے ہوئے بولی: " جلدی کرو، اس اندرونی کرے میں دوڑ چلو ااور درواز واندرے بند کرلو۔

تینوں لڑکیاں دوڑ کر اندرونی کمرے میں پہنچ کئیں اور سب نے زور لگا کر وروازے کو اندرے بند کرلیا۔ باہرے اسمگروں نے آواز دی: ' بے وتو ف لڑ کیو! تم یہاں سے نیج کرنہیں جاسکوگی۔دروازہ کھول دو،ورنہ ہم لوگ اسے توڑویں گے۔'' شرلی نے کہا: "زرینہ یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ باہر جانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے اور اس پر بیلوگ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف سمندر ہے۔" لڑ کیاں ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ دروازہ بلنا شروع ہو گیا۔ شرلی ہولی: ''ارے بیلوگ کسی بڑے شہیر سے درواز ہ تو ژر ہے ہیں۔اب کیا

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری است



ہوگا۔ہم لوگ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔"

بوتل کا جن

اتورفرياد

پومیاں ساحل سمندر پر کھیل رہے تھے۔ان کے بھائی بہن ،امی ، ابو بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔سب اپنی اپنی تفریح میں مکن تھے۔ پیومیاں پھر اُٹھا اُٹھا کر اٹھیں بولنگ کے انداز میں بچنک رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے وہ اپنے گھروالوں سے خاصے دور چلے گئے۔ نہان کو اس بات کا دھیان رہا، ندان کے بروں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان سے بہت دور تک طلے گئے ہیں۔اجا تک یانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور خٹک ساحلی حصوں کو بھگوتا ہوا پیومیاں کے قریب تک پہنچ گیا۔ریلاجس تیزی ہے آیا تھا،اس تیزی کے ساتھ لوٹ گیا۔ یانی تو واپس چلا گیا، مگراس کے ساتھ بہرآنے والی بہت ی چزیں ساحل پر ہی رہ کئیں ۔ان میں زیادہ تر رنگ برنگی سیبیاں تھیں ۔ پچھ ڈیے ، پچھ بوتلیں تھیں ، جنھیں ساحل پر تفریح کے لیے آنے والے اکثر لوگ استعال کے بعد سمندر میں بھینک دیے ہیں۔

ا جا نک ان کی نظرا کی ایسی بوتل پر پڑی جو دیگر بوتلوں سے مختلف تھی ۔ صاف لگ رہا تھا کہ بیران بوتلوں میں ہے نہیں ہے،جن کا مشروب استعال کر کے انھیں سمندر سپر د کر دیا جا تا ہے۔انھوں نے لیک کراس بوتل کو اُٹھالیا اور اِدھزاُ دھرے اسے تھما بھرا کر دیکھنے لگے۔ غور سے دیکھنے پراٹھیں اندازہ ہوا کہ اس پرایک کارک سالگا ہوا ہے۔ای وقت اٹھیں ایک آواز سائی دی۔ بہت دھیمی جیسے کہیں بہت دور سے آرہی ہو: " خبردار! بوتل کا منے نہ کھولنا۔" انھوں نے اینے اروگرد اور پھر دور تک نگاہ دوڑ ائی کہ بیکون بول رہا ہے، مگر انھیں کوئی نظر نہیں آیا، جب کہ آواز مسلسل سنائی وے رہی تھی: '' خبر دار! بوتل کا منھ نہ کھولنا۔''

" عجیب تماشا ہے۔ کوئی موجود نہیں ، مگر آ واز آ رہی ہے۔ "انھوں نے آ ہتہ سے کہا۔ پھرا جا تک بے خیالی میں بوتل کے منھ پر لگا کارک کھل گیا۔جس کا احساس انھیں اس

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

جھکڑیاں پہنا دیں۔ زرینہ نے بعد میں بتایا کہ اس نے کیا کام کیا تھا۔ جس وقت وہ سمندر میں ہے نکل کرخشکی پر پینچی تو اس نے ویکھا کہ ایک کشتی پر ڈکسی اور اس کا بھائی تحشم کے آ دمیوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ زرینہ نے ان کو بڑے زور سے پکارا اور ہاتھوں سے اشارہ بھی کیا۔ جب بیلوگ آ گئے تو زرینہ نے ان کوسب پچھ بتا دیا۔ پھر بیہ لوگ فورا ڈائفن کھاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں پھر تینوں لڑ کیوں نے اپنی کپنک شاندارطریقے ہے منائی۔ دینا، ڈلسی اور اس کے بھائی نے زرینداورشرلی کا بہت بہت شكريداداكيا، كيوں كدان كى وجدے بدجالاك اسمكار كرفتار كيے گئے تھے۔ 公

## کھر کے ہرفرد کے لیے مفید ابنام بمدر وصحت

صحت کے طریقے اور جینے کے قرینے سکھانے والا رسالہ عصت کے آسان اور سادہ اصول یو نفسیاتی اور ذہنی اُلجھنیں ﴿ خواتین کے صحی مسائل ﴿ بر صابے کے امراض ﴿ بچوں کی تکالیف 🚁 جڑی بوٹیوں ہے آسان فطری علاج 🗗 غذااور غذائیت کے بارے میں تا زومعلومات ہدردصحت آپ کی صحت وسرت کے لیے ہرمینے قدیم اور جدید تحقیقات کی روشنی میں مفیدا ورول چسپ مضامین پیش کرتا ہے رنگین ٹائٹل --- خوبصورت گثاب --- قیمت: صرف ۴۰رب ا چھے بک اسٹالزیروسٹیاب ہے بهدر دصحت ، بهدر دسینشر ، بهدر د ژاک خاند ، ناظم آبا د ، کراچی

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سری است



" ميرے نفھے منے آتا! آپ بھول رہے ہيں كہ بياليا دين كا زمانة ہيں ـ اليا دين كے ر مانے میں ندریڈ ارتھا، ندانیٹی کرافٹ کن ، نہ جیٹ طیارے تھے، اس کیے اللہ وین کے جادوئی جراغ كاجن بغداد كى فضاؤل ميں أثرتا پھرتا تھا۔اہے نيچے والے لوگ بس جيرت سے تكتے رہتے تھے۔اب پیسب مجھمکن نہیں ، کیوں اپنے آپ کواور مجھے مروا نا جا ہے ہیں؟''

پومیال سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جن کیسی باتیں کررہا ہے، پھر جن سے بولے: "اے بوتل والے جن اِستھیں یہ باتیں کیے معلوم ہو تیں؟'' . "كونى يا تين؟"

" يېي ريدار،انيني ايتر کرافث گن اور جيٺ طيارول کي -"

"ائے تجربے سے قصداب سے کھ پہلے کا ہے۔ جس طرح سمندری لہروں نے میری بوتل تمھارے قدموں میں لا کر ڈال دی تھی ،اسی طرح سمندری یانی نے ایک بارکسی اور ساحل پر مجھے پھینک دیا تھا۔ وہاں بھی تمھاری طرح ایک لا کے نے بوتل کا منھ کھول کر مجھے آزاد کرادیا تھا اور تمھاری طرح ضد کرنے لگا تھا کہ مجھے اپنی پیٹے پر سوار کر کے شہر کی سیر کرا دو۔ میں نے اسے اپنی پیٹے پرسوار کیا اورشہر کی فضاؤں میں اڑنے لگا ، مگر خدا کی بناہ! دیکھتے ہی دیکھتے ایک طوفان کھڑا ہوگیا۔شہر کے ریڈار نے فورا خبر کردی کہ کوئی شے شہر کی فضاؤں میں اُڑ رہی ے۔ نتیج میں مجھ پر فائر کیے جانے لگے، پھر جیٹ طیاروں نے او پر آ کر مجھے اپنے تھیرے میں لے لیا۔ یتے سے برابر فائر نگ کی جارہی تھی۔ میں نے بوی مشکلوں سے ایک طیارے کے اوپر جڑھ کراپنی اورائے نتھے آتا کی جان بچائی۔ نیچے سے برابر اعلان ہور ہاتھا کہتم کون ہو؟ کسی سارے کی مخلوق ہو، یا جو کوئی بھی ہو،ایے آپ کو ہارے قبضے میں دے دو۔جس جہاز پر میں ووتم تو عجیب جن ہوکہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے لڑکے کواپی پیٹے پرسوار کر کے اُڑنے ہے ۔ سوارتھا، نیچے اُٹر ا تو دھوال بن کر میں نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونگی اور اپنے نتھے آتا کو کے کرسا حل سمندر پہنچا اور اس سے کہا کہ مجھے بوتل میں بند کر کے فور آسمندر میں پھینک دو۔''

وفت ہوا جب بوتل کے اندرے دھواں نکلنے لگا۔انھوں نے تھبرا کر بوتل ہاتھ سے چھوڑ وی۔ "اوہ!اس کے اندر تو کوئی گیس بھری ہوئی تھی۔"ان کے منھ سے بے ساختہ نکلا: "ای لیے کوئی منع کرر ہاتھا کہ بوتل نہ کھولنا۔"

'' نہیں میرے آتا! یہ گیس نہیں ، یہ دھواں ہے۔میرے وجود کا ایک روپ ہے۔'' پیومیاں نے تھبرا کر دھوئیں کی طرف دیکھا، جو بوتل سے نکل کر آسان کی طرف دور تک چلاگیا تھا، پھرد کیھتے ہی دیکھتے دھواں غائب ہوگیا تھااوراس کی جگہا یک جن کھڑا نظرآیا۔ '' تت .....تم كون ہو؟''انھوں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔

"ميرے آتا! يس اس بوتل كا جن مول-"

ورجن .....جن الحصاليها، ميں نے شهيس شايد پہلے بھی کہيں ديکھا ہے۔ ہاں، ہاں ناد آیا۔ میں نے تمھاری فلم دیکھی تھی، جب تم شہرا دی کا پورامحل ایک ہاتھ میں اُٹھا کر ہوا میں اُڑے جارے تھے اور پھرتم نے اللہ دین کے ل کے پاس ہی شغرادی کامل رکھ دیا تھا۔ 'اب پپومیاں کا خوف بہت حد تک دور ہو چکا تھا۔

'' میرے آتا!وہ جن میں نہیں تھا۔وہ تو الیا دین کے جادوئی چراغ کا جن تھا۔ میں تو بوتل کا جن ہوں۔ یہ بوتل جوآ پ کے پاس نیچے پڑی ہوئی ہے۔'

" چلواس بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہتم جادوئی چراغ کے جن نہیں ہو، بوتل کے جن ہو،جن تو ہو۔اگر جن ہوتو مجھے اپنی پیٹے پرسوار کر کے اس شہر کی سیر کرا دو۔ بڑا مزہ آئے گا، جب لوگ مجھے تمھاری پیٹھ پرسوار ہوا میں اُڑتا ہوا دیکھیں گے۔''

" مجھے معاف سیجئے میرے آتا! میں آپ کی پیخواہش پوری نہیں کرسکوں گا۔" ا تكاركرر ہے ہو۔ايك الله وين كا جن تفاجوشنرادى كے پورے كل كوايك ہاتھ ميں أشاكر أو تارہا۔"



ماه نامه جمدرو نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری



جن کی زبانی بیدواقعہ س کر پیومیاں بولے: ''اوہ ہاں! تم ٹھیک کہدرہے ہو۔ یہاں بھی اییا ہی خطرہ ہوسکتا ہے ،خیر جانے دو۔فضائی سیر کے پروگرام کوچھوڑ و۔چلواییا کرو کہ چیکے ہے يهاں كے كسى بار بى كو سے كر ما كرم كباب پرا تھے لے آؤ۔ دونوں مل كر كھائيں مے يتم تواس بوتل میں بند جانے کب سے بھوکے بیاہے ہوگے۔"

"مرے آتا! آپ مجھے چوری کرنے کو کہدرہے ہیں۔ بیاتو میں ہر گرمیس کروں گا۔ یہ قانونی اور اخلاقی طور پر بہت بڑا جرم ہے۔ گناہ بھی ہے۔ میں نے ایک بار چوری کی تھی، جس کے جرم میں مجھے اس بوتل میں بند کر کے سمندر میں پھینک و یا گیا تھا، جس کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر بھی چوری نہیں کروں گا۔'' یہ کہتے ہوئے جن نے اپنی کنگوٹ ہے کوئی چیز نکال کر پومیاں کودی: 'نیلو،تم اس ے کہاب پراٹھاخرید کرکھالو۔'

"بداشرفی ہے۔ برانے زمانے کا سکہ ہے۔"

پومیاں نے اے اُلٹ بلٹ کر دیکھا۔اس پر میڑھی لکیروں سے کچھ لکھا ہوا بھی تفا۔انھوں نے جن کواشر فی لوٹاتے ہوئے کہا:'' اپنا بیسکہتم اپنے پاس ہی رکھو۔ یہاں تو لوہے کا یا كاغذكا سكه چلتا ہے۔ يہاں كوئى دكان دار اسے لے كرسودانبيں وے گا۔ ' بھر ذرا دير چپ رہ كر أواس کہے میں بولے: ''میں تو دراصل تمھاری کارکردگی آن مانا جا ہتا تھا، تا کہ تمھارے ذریعے ے میں بھی اللہ دین کی طرح بروا آ دی بن جاؤں۔"

" میرے بھولے بھالے آتا! اب کسی آ دی کو بڑا آ دی بننے کے لیے کسی جن ، بھوت یا جادوئی چراغ کی ضرورت نہیں۔ آج کا انسان ، جن بھوتوں اور جادوئی طاقتوں سے کہیں زیادہ طاقت ورہے ۔فضاؤں میں اُڑتا پھرتا ہے،سمندر کی تہ میں سفر کرتا ہے ۔ سیٹروں ، ہزاروں میل دور کے لوگوں سے نہ صرف باتیں کرتا ہے، بلکہ اٹھیں دیکھا بھی ہے، جیسے آ منے سامنے بیٹھ کر

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی ا



با تیں کررہا ہو۔ جاند، ستاروں کے راز بھی اب اس سے چھپے ہوئے تہیں رہے ۔میرے آتا! د وسروں کا سہارا لینے والے لوگ بھی بڑے آ دمی نہیں بن سکتے۔''

'' ہاں ،تم ٹھیک کہدرہے ہو،الہ وین کے چراغ پر جب جادوگر نے دھو کے سے قبضہ کرلیا تو الهٔ وین کی ساری شان وشوکت ،سارا بردا پن ختم ہوگیا۔"

" تم اگر براے آ دمی بنتا جا ہے ہومیرے معصوم آ قا! تو اپنی کوششوں سے ، اپنی تدبیر اور حكمت سے برداآ دى بنو۔"

" تو چلو، په کوشش، په تدبير، په حکمت عملي کيا هوني چا ہے، تم ہي بتا دو؟ " " روهولکھو، خوب محنت ہے ، جی لگا کر ..... بیسوچ کر کہ بیٹلم ہی سمھیں بوا آ دمی بنائے گا۔آج کا انسان اگر جنوں ، دیوؤں اور پر یوں سے زیادہ طاقت ور ہے ، پوری دنیا پرراج کررہا ہ، تو اپ علم ودائش کی وجہ ہی ہے۔ یہ ایسی طافت ہے، جے کوئی جادوگر چھیں نہیں سکتا کسی برے کو چھوٹانہیں بناسکتا۔"

" مھیک ہے ۔ " پو میاں نے فیصلہ کن انداز میں کہا:" بوا آ وی بنے کے لیے میں تنمارے مشورے برضر ورحمل کروں گا۔"

" شاباش! بہت خوب ، " بوتل کے جن نے خوش ہو کر کہا: " اب میرا آخری مشورہ بیہ ہے کہ میں دھواں بن کر بوتل میں جار ہا ہوں ، آپ اچھی طرح اس کا منھ بند کر کے اسے سمندر میں پھینک ویں میری تھوڑی قید باتی ہے۔''

اور اس کے ساتھ ہی جن ویکھتے ہی ویکھتے دھویں کی صورت میں بوتل میں سا گیا۔ پومیاں نے خوب اچھی طرح کارک ہے اس کا منھ بند کیا ،اور کسی فاسٹ بولر کی طرح دور ہے دوڑتے ہوئے پانی تک گئے اور بوتل کو بہت فاصلے پرلہروں کے سپرد کردیا۔



خداوند عالم کی نعمت ، شجر ماری زمیں کی ہیں طاقت ، شجر گھروں میں لگاؤ اِنھیں شوق نے

محلوں کی بنتے ہیں زینت ، شجر

ضياءالحن ضيا

نظر ان سے آئی ہے ہر نو بہار

ہماری بوصاتے ہیں دولت ، شجر

الحيس سے تو ياتے ہيں ہم پھول کھل

يقينا خدا كي بي رحمت ، شجر

درخوں کے بیں فاکے بے شار

سکھاتے ہیں ہم کو کفایت ، شجر

انس جو لگانے گا ، پائے گا نام

ولائیں کے ونیا میں شہرت ، شجر

جہاں بھی رہو تم لگاؤ درخت

كريں كے بہت ى كفالت ، تجر

کڑی وھوپ سے یہ بچاکیں ہمیں

ضا سب کو دیے ہیں فرحت ، تجر

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [ ۳۹

بیت بازی

ماری دربدری کا سے ماجرا ہے کہ ہم مافروں کی طرح اپنے گھر کو دیکھتے ہیں شاعر: احدفراز پند: آمف بوز دار، بر پور ماتعیلو نی نہ تھے ،گرانیان پر جان چھڑ کتے تھے سا ہے ایکے زمانے کے لوگ اچھے تھے شاع : محن نتوی پند: پرنس سلمان پوست سمیر علی پور ہم نے روش کیے ہردل میں چراغ ألفت ہم سے نفرت کا اندھرا نہیں دیکھا جاتا شاعر: عبدالبيارات پند: ارباب فينان ، كويند ملی ہے مال کی دعاؤں سے بدامان مجھے كداب تو دهوب بهي لكتي ب سائبان مجھ شاعر: الصبيل پند: علينسليم ورجم يارخان پھروں کے اس مکان کو گھر کیے کبول کوئی تو ہو جو مکان کو گھر بنانے آئے شاعره: عماره شنق پند: شهلا ادريس معودي عرب عجیب ہے تماشا کہ میرے عہد کے لوگ سوال کرنے سے پہلے جواب ما نگتے ہیں شاعر: عباس رضوى پند: لتى آ مف، لا بور جھا تک کراہے گریانوں میں دیکھا تو سہی أفكيول يرعيب ہم اورول كے گنواتے رہے ، شاع : محد على ان الله : مياطارق ، ساكان

دلول میں روشی عطیے جراغ عشق احمری محر مصطفیٰ کے نور سے معمور گھر مو شاعر: روب موره ی مار پوری میند: آنید دیان ، تارتد کرایی كانوں كومت نكالوچن سے كم باغبان! یہ بھی گلول کے ساتھ لیے ہیں بہار میں شاعر: بهادرشاه ظفر پتد: كول فاطمه الله يخش الياري مر! بندوں سے کام کب لکا مانگنا ہے جو کھ خدا ہے مانگ شام : مرتق مير پند : ايم اخر الوان ، بلديه ناؤن دل میں کس قدر ہے درد، اس کو کیا یقیل آئے واغ بے مود ایناء زخم بے نشال اینا شاع : داغ و بلوي پند : شائله ذيان ، ملير ہوائے شد میں تھیرا نہ آشیال اپنا چاغ بل نہ کا زیر آبال اپنا شام : ياس يكان چكيزى پند : فرازيدا تال ، مزيز آباد گھرے اب تفس فانی! گھر مجھی چمن بھی تھا بال ، بهمي وطن بهي تقا ، اب وطن كهال ا پنا عام: قانى بدايانى پند: تاجه وسيم ، وعكير وہ چمن جے ہم نے خون دل سے سینیا تھا اس یہ حق جاتی ہیں آج بجلیاں اپنا پند: فرم خان، کراچی شاع: حبيب جالب

ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی





اتی نفرت بھی کہوہ ایسے لوگوں سے ہر گزنہیں ملتا، جن میں معمولی سی بھی کوئی بُرائی ہوتی۔ ایک باراس کے والد نے اسے نئی

سائکل خرید کر دی۔ اس وقت اس کی عمر ۱۲ سال تھی۔ ایک دن وہ اپنی سائیل پر ایک

ليے گيا۔ سائيل ايک طرف کھڑي کر کے آئس کريم اورياب کارن وغيرہ کھانے ميں ايسا محوہوگیا کہ سائیل کا خیالی ہی نہ رہا۔تھوڑی در بعد واپس آنے لگا تو دیکھا کہ اس کی سائکل چوری ہو چکی ہے۔اس کی توجان ہی نکل گئی کہ باپ کو کیا جواب دے گا۔اس نے سارا میلا چھان مارا، مگرسائیل کہیں نہ ملی ۔ اس نے پولیس ابلکار سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ اب سائیل ملنی مشکل ہے۔ یہ س کر محم علی نے غصے سے کہا: ''اگر سائیل چور مجھے نظر آ جائے تو میں اس کی ہڈیاں تو ڑ دوں گا۔''وہ پولیس اہلکارایک باسر بھی تھا اور ایک کلب میں باکسنگ سکھا تا تھا۔اس نے یو چھا:''اگروہ تم سے زیادہ طاقت ورہوا تو کیا کرو گے؟'' محملی سوچ میں پڑ گیا۔ باکسر پولیس اہلکارنے کہا: ''تم پاکسنگ سکھاو، میں شہصیں لڑنا سکھاؤں گا۔'' باكسنگ مين محرعلي كايبلا استاديبي يوليس المكار" جو مارش" تھا۔محرعلي كو يرشي لکھنے سے زیادہ دل جبی نہیں تھی۔اسے پتاتھا کہ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بار بار امتحان دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے بخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس نے تہیہ کرلیا تھا کہ وہ صرف ایک امتحان دے گا اور وہ ہوگا باکنگ کا امتحان ۔ اے فٹ بال یا باسکٹ بال سے ماه نامه جمدرو نونبال اگست ۲۰۱۷ سدی 📗 ۱سم

## باکسنگ کا با دشاه

حرا وقاص

ارجنوری ۴۲ وا عکوایک عیسائی سیاه فام امریکی گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس كانام ليسيس مارسيس كلے ركھا گيا۔اس كى مال بہت نيك اور عبادت گزار عورت تھى ، جس نے اس کی تربیت انتہائی توجہ ہے کی تھی ۔ عام بچوں کے مقابلے میں وہ خاصاصحت مند اور بھاری بھر کم تھا۔اس کے بازو اور ٹائلیں کمی تھیں۔وہ تین سال کا ہوا تو اس کا جھولا چھوٹا پڑ گیا۔

ایک روز مال گھر کا کام کرنے کے لیے اسے زبردی جھولے میں لٹانے کی کوشش كررى تھى ،اى دوران اس نے ايك مكا مال كے منھ پر جرد ديا۔ مال كا ا گلا دانت ہل گيا، جے بعد میں نکلوانا پڑا۔ آخراس کے لیے جھولے کے بجائے ایک الگ بڑے بستر کا نظام كرنا پڑا۔ مال جب اس كے ساتھ بس يا ريل ميں سفركرتى تو اے بيح كا آ دھا تكث لینا پڑتا، کیون کہ کنڈ کٹریہ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ نیچے کی عمر صرف تین سال ہے۔

یہ باکنگ کے اس بادشاہ کے بچپن کا ذکر ہے، جے ہم محمعلی کلے کے نام سے جانتے ہیں۔ محمطی کا گھرانا غریب ضرورتھا ،لیکن بستی میں ان کی بڑی عزت تھی۔محمطی کے والدین اسے اچھائی بُرائی کے بارے میں سمجھاتے رہتے تھے۔اس کے رہن مہن میں صفائی اور سلیقہ ہوتا تھا۔ اسے شروع سے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہوگیا تھا۔ دوستوں، پڑوسیوں، رشتے داروں سے اخلاق سے پیش آنا اس نے اپنی مال سے سیکھا تھا۔ بری باتوں سے محم علی کو



ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ مدی



## WWW Day RS Delety Collin

محرعلی نے ۱۱ مقابلے لڑے، جن میں صرف ۵ مقابلوں میں وہ نا کام رہے۔

انھوں نے ۱۹۸۳ء میں باکسنگ سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا۔ان کے 9 بچے ہیں۔ان کی ایک بٹی لیلی علی بھی نا قابل شکست با کسرتھی ،جس نے فروری ۲۰۰۷ء میں ریٹائر منٹ کا

محرعلی اکتوبرے ۱۹۸۰ء میں ایک ہفتے کے دورے پر پاکستان آئے تھے۔ان دنوں پنجاب کے وزیرِ اعلامیاں نوازشریف تھے۔محرعلی نے پہلی بارکبڈی کا مقابلہ دیکھا تھا۔ کھلاٹریوں سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ انھوں نے گئی اسکولوں کا دورہ کیا اور بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ رخصت ہوتے ہوئے انھوں نے کہا تھا:'' کاش! میں یہاں ایک مہینا اور رُک سکتا۔''

محرعلی کو اس صدی کا سب سے عظیم کھلاڑی قرار دیا گیا۔ بیہ باکسر۳۳ سال تک رعشہ جیسی بیاری میں مبتلار ہنے کے بعد ۴ رجون ۲۰۱۷ء کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماہ نا مہ جمدرد نونہال اگست ۲۰۱۷ بیری بھی کوئی دل چھپی نہیں تھی۔ وہ تین سال تک اسکول جانے کے ساتھ ساتھ باکسنگ کی تربیت بھی لیتارہا۔

وہ سب سے منفر در بہنا جا بہتا تھا۔ جب اسکول کی چھٹی ہوتی اور لڑ کے بس میں سوار ہوئے گئے تو محمطی خود بھی سب سے آخر میں رہ جا تا۔ جب بس روانہ ہو جاتی تو محمطی خود بھی سب سے آخر میں رہ جا تا۔ جب بس روانہ ہو جاتی تو محمطی کو جھی بھی چلتی بس کے پیچھے بھا گنا۔ بیدد کھے کرلڑ کے جیرت کرتے کہ محمطی کتنا تیز دوڑ رہا ہے۔ بھی بھی اسے بس کے پیچھے بہت دورتک بھا گنا پڑتا۔ آخروہ بس میں سوار ہو ہی جاتا تھا۔

اس کے باکسنگ کی دنیا کا ہیرو ہے گا۔ اس کا مگا مار نے کا انداز سب سے منفر دھا۔ ۱۹ ۲۳ء بیں اس نے اسلام قبول کیا ، جب وہ ۲۲ سال کا تھا۔ ان دنوں ایک با گسر کو دنیا کا خطر ناک ترین با کسر سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام سونی کسٹن تھا۔ وہ اپنی دہشت اور خوں خواری بیں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ مجمع علی نے اس خطر ناک با کسر سے لڑنے کا اعلان کر کے سب کو چیران شہرت رکھتا تھا۔ مجمع کی نے اس خطر ناک با کسر سے لڑنے کا اعلان کر کے سب کو چیران کر دیا۔ کوئی بھی یہ مانے کو تیار نہیں تھا کہ ایک نو جوان با کسر باسٹن جیسے خطر ناک در ند سے کے سامنے ٹھیر پائے گا۔ مقابلہ شروع ہوا تو مجمع کی نے اسٹن پراتے مگے برسائے کہ چھے داؤں گا۔ سائن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب میں ساتویں راؤنڈ میں نہیں جاؤں گا۔ سٹن نے اپنے شاکست مان کی۔

# جدون اديب



عبدل کے والد ہارون صاحب خاموش طبیعت کے انسان تھے۔گھنٹوں بیٹھے کچھ و چے رہے۔ زیادہ بات چیت پندنہیں کرتے تھے۔ وہ قصبے کے برابروالے جنگل میں دورتک نکل جاتے۔ پھولوں ، درختوں ، جانوروں اور بہتے یانی کے جھرنوں کود کیھتے رہتے اور بھی بھی خود کے باتیں کرنے لگتے تھے۔عبدل کے دادا''میاں صاحب'' کا فارم ہاؤس اورایک براباغ تھا،جس کی آمدنی سے گھر کاخرچ بردی خوبی سے چل رہاتھا۔عبدل کے چیا محنتی انسان تھے اور سارے کا م سنجا لے ہوئے تھے۔

عبدل کے والد کئی کئی دن کسی کو ہتائے بغیر غائب ہو جاتے تھے۔ایک مرتبہ تو وہ چار











### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





مہينے کے بعد آئے تھے، مگراس مرتبہ انھیں غائب ہوئے سال بھر ہو چکا تھا۔ عبدل ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بہت خوب صورت باتیں کرتے تھے۔عبدل کے لیے ان کے ول میں بہت محبت اور شفقت تھی ۔عبدل کا خیال تھا کہ اس کے والد دوسرے لوگوں سے مختلف انسان ہیں۔ شاید سے ماحول ان کی طبیعت کے موافق نہیں ، اس لیے وہ لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے۔

مجھودن ہے عبدل کی امی بیارر ہے گلی تھیں۔ وہ اکثر اپنے شو ہر کو یا دکرتی تھیں۔ عبدل کے دا دانے کئی مرتبہ قصبے کے ڈاک خانے میں جاکر پوسٹ ماسٹر سے اپنے بیٹے کے کسی خط پاکسی اطلاع کا معلوم کیا۔ کچھ جگہوں پرفون بھی کرایا ، مگر پچھ پتانہیں چلا۔عبدل کے والدسلانی طبیعت کے مالک تھے۔نہ جانے کہاں پر ہوں گے۔سب یہی سوچتے تھے، ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

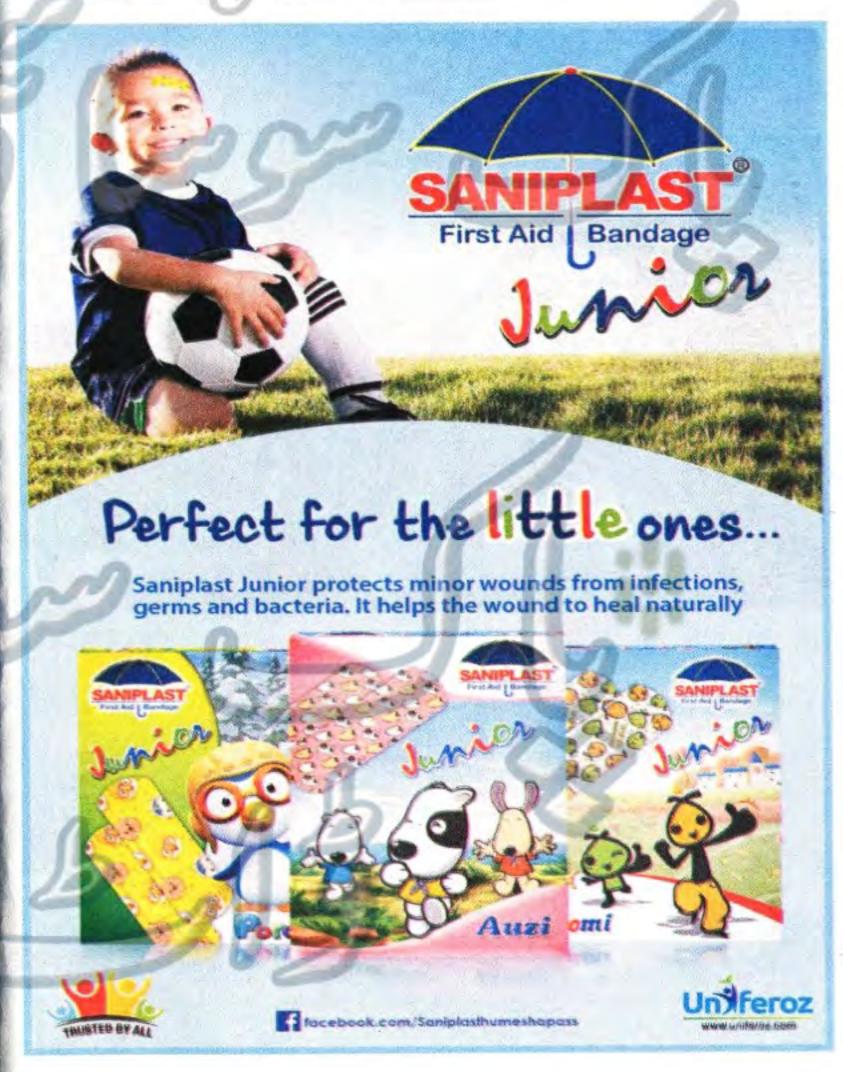



BAKE PARLOR





چھ نیا بناتے ہیں

بیک یارلر کا ہے یہ کمال







گراب عبدل نے پچھاورسو چنا شروع کر دیا۔اپنی ماں کی حالت اس ہے نہیں دیکھی گئی تو عبدل نے فیصلہ کیا کہ وہ اسنے ابوکوخو د ڈھونڈ لے گا۔

عبدل نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب تک وہ کوئی کام یابی حاصل نہیں کرلیتا، اس بارے میں وہ کسی کونہیں بتائے گا۔ قصبے میں خدا بخش وہ واحد شخص تھے، جن سے عبدل کے والدمجي بهماربات چيت كركيتے تھے اورائھيں اپناوا حددوست قرار ديتے تھے۔

عبدل ان کے پاس پہنچا اور سلام دعا کے بعد کہا: '' چیا! بات سال بھر پرانی ہو چکی ے، کیکن شاید آپ کو پچھانداز ہ ہو کہ آخری دنوں میں ابو کہاں گئے تھے؟''

خدا بخش نے چند کھے سوچا اور پھر بتایا: '' ویسے تو وہ کئی کئی دن مجھ سے نہیں ملتے تھ، مگران دنوں وہ روزانہ ایک دوگھڑی کے لیے آ کر بیٹے جاتے تھے۔ اس لیے جب غائب ہوئے تو مجھے پتا چل گیا تھا۔ پھر کئی دن تک تمھارے چھا یو چھنے بھی آئے تھے۔''

عبدل نے بے چین لہجے میں یو جھا:'' ججا! آ یہ کے خیال میں وہ کہاں جاسکتے ہیں؟'' ''میراخیال ہے کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوں گے۔'' خدا بخش نے پُر خیال انداز میں کہا:'' کیوں کہ ایریل کا مہینا شروع ہو چکا تھا اور جنگل میں خاص طور پر پھولوں اور جنگلی بیر دں کے لیے وہ مناسب دن تھے اور انھیں بیدن جنگل میں گز ارنا پہندتھا۔''

''اگروہ جنگل گئے ہیں تو واپس کیوں نہیں آئے؟''عبدل نے بے چینی سے کہا۔ ''شاید ده واپس آئے ہوں اور پھرکہیں اورنکل گئے ہوں۔''

"ريهي موسكتا ب،خدانخواسته أجيس كوئى حادثه بيش آسيامو-"عبدل فيسوية موع كها-خدا بخش نے غور سے عبدل کی طرف دیکھا پھر کہا: '' میں شہمیں جنگل میں بھٹکنے کا

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

## WWW DELIGITATION OF THE WAR THE TOTAL OF THE

مشورہ ہر گزنہیں دوں گا۔ حادثے کے امکان کومستر دکردو، کیوں کہ اگر ایک سال پہلے " ہاں، ہم نے کئی دن ہے ٹی وی نہیں دیکھا۔" چھوٹی لڑکی بولی۔تھوڑی در بعد سب تھے کے چوک میں جمع تھے۔

اب ساری بات کھل پیکی تھی۔ قصبے کے ساتھ والا جنگل میلوں دور پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف خطرناک بہاڑی سلسلہ تھا۔اس جگدایک بڑے غارمیں مجرموں نے اپناٹھ کا نابنار کھا تھا۔اس جگدوہ منشات كا دهندا كرتے تھے۔ وہ درختوں كے تنول ميں منشات بھرديتے تھے اور بيدورخت آسائي سے پورے ملک میں پہنچ جاتے ، کیوں کہ ان کی کٹائی کے با قاعدہ اجازت نامے تھے اور ہر کام قانون کے مطابق ہور ہاتھا۔ بظاہر تعمیراتی مقاصد کے لیے درختوں کی کٹائی اوران کی سپلائی کا کام تھا، گرچوری چھے براے منظم طریقے سے بورے ملک میں منشیات پھیلائی جارہی تھی۔

عبدل کے والد جنگل میں ان مجرموں کے نرغے میں آ گئے ۔انھوں نے عبدل کے والد کو قید کرلیااور بعد میں کھانا اور جا ہے وغیرہ بنانے پرلگادیا۔جلدہی وہ انھیں بےضرر سمجھنے لگے، کیوں کہ دہ اپنے کام سے کام رکھتے اور ہروفت سوچ بیجار میں مگن رہتے تھے،مگروہ ان کی ہربات کوغور سے سنتے تھے۔ بحرم ان کی موجودگی میں آزادانہ گفتگو کرتے اور اس دوران بیاہم نکتے نوٹ ر لیتے ، حتیٰ کہ انھیں مجرموں کے پورے نیٹ ورک کے بارے میں پتا چل گیا۔ وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہتھے کے عبدل انھیں ڈھونڈ تا ہوا و ہاں پہنچ گیااوران سے ثبوت وغیرہ لے کرشہر بننج گیا۔ پولیس نے اچا تک کارروائی کی اور تمام مجرموں کو منشیات کی بھاری مقدار سمیت گرفتار كرليا \_ دوسرى طرف كئ شهروں ميں ايك ساتھ كارروائياں ہوئيں اور مجرموں كوسنجيلنے اور بيخ كا موقع ہی نہیں ملااوراس طرح گروہ کامکمل خاتمہ کردیا گیا۔

کام یا بی کا سہراعبدل اور اس کے ابو کے سربندھا، مگرعبدل کے والد جانتے تھے کہ ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

حادثه ہوا بھی ہے تو اب کچھ ہیں ہوسکتا۔میری بات مجھ رہے ہونا....!'' عبدل نے بے خیالی میں سر ہلایا۔ خدا بخش کوتسلی نہیں ہوئی۔ انھوں نے اس کا كاندها بلايا: "ايك سال بعد كسي حادث كاشكار آ دمي كي مددنېيس كي جاسكتي ـ" عبدل چلا گیا۔ دوسرے دن خدا بخش نے عبدل کو سمجھانے کی غرض سے بلوایا تو بچہ بیہ اطلاع کے کرآیا کہ وہ توضیح سورے ہی کہیں چلا گیا ہے اور شام ہوگئی ،مگروہ لوٹانہیں۔ عبدل کو گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا۔عبدل کے دا دابھی بیار ہو کر بستر سے جا لگے۔ عبدل کے بچااپی متنوں بیٹیوں کے ساتھ مجے سے شام تک عبدل کی راہ تکتے رہتے۔ پہلے بھائی گیااور اب بھتیجادعبدل اپنے ساتھ گھر کی ساری خوشیاں بھی لے گیا تھا۔ گیار ہویں دن قصبے کے ڈاکٹر نے صاف بتایا کہ میاں صاحب کوشہر لے جانا ہوگا۔ جب مریض غذانہ لے اور نہ کچھ کھائے ہے تو ڈاکٹر پچھنہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد گھر کی فضا اور سوگوار ہوگئی۔ دونوں بہوئیں اور تینوں یو تیاں دادا کے بستر کے گر دہیٹھی تھیں۔

" میں کیا کروں ، کھے مجھ میں نہیں آتا۔ "میاں صاحب نے سر پکڑلیا۔ با ہر قصبے کا حجام کھڑا تھا۔ دادا میاں کو دیکھ کر کہا: ''مبارک ہومیاں جی! آپ کا بیٹا اور پوتا واپس آ گئے اور کیا کارنامہ کر کے آئے ہیں۔ پورا قصبہ ان کے استقبال کوجمع ہے۔'' " خيرمبارك، خيرمبارك!" دادانے خوش موكر جيب ميں ہاتھ ڈالا اور جتنے نوٹ فكے، وہ حجام کودے دیے۔ حجام خوشی ہے نوٹ چوم کر بولا: " لگتاہے، آپ لوگ ٹیلے وژن نہیں دیکھتے!" ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [ ۵۰ ]



اصل کارنامہ ان کے بیٹے عبدل نے انجام دیا ہے۔عبدل اور اس کے والد کی آ مدے میاں صاحب کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ پورا قصبہ مبارک با دویے آ رہاتھا۔ میلے وژن پر دونوں كے چر ہے ہور ہے تھے۔اخبارات ميں خبريں دينے كے ليے كئى رپورٹر تصبے ميں پہنچ كھے تھے اور ہرطرف خوشیاں تھیں۔

میاں صاحب نے تنہائی میں عبدل کے والدے کہا:'' ہارون بیٹے! کہیں جایا کروتو ہمیں بنادیا کرو۔ دوسری بات بیہ کے میں شمصیں بے کاریا تکمانہیں سمجھتا۔'' ہارون نے سرأ تھا كرباب كوديكھا: "شكريه باباجان! مجھے احساس ہوگيا ہے كہ ہرانسان سے بہت سارے دوسر بوگ بھی جڑے ہوتے ہیں۔ میں آیندہ احتیاط کروں گا۔" "شاباش میرے بیٹے!" میاں صاحب نے کہا۔ای کمح عبدل اندرآیا تو بوڑ ھے دادانے بیٹے اور پوتے دونوں کواپنی بانہوں میں سمیٹ لیا۔

اس بلاعنوان انعامی کہانی کا چھاساعنوان سوچے اورصفی ۸۲ پردیے ہوئے کو پن پر کہانی کا عنوان ، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کر جمیں ۱۸-اگست ۲۰۱۷ء تک جھیج ویجے۔ کو پن کوایک کا پی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔اس کاغذ پر پچھاور نہ کھیں۔ اچھے عنوا نات لکھنے والے تین نونہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی ۔نونہال اپنانام پتا کو پین کے علاوہ بھی علا حدہ کا غذیرِصا ف صاف لکھ کر جھیجیں تا کہ ان کوانعا می کتا ہیں جلدروانہ کی جاشکیں۔ نوٹ: ادارۂ ہدرد کے ملاز مین اور کارکنان انعام کے حق وارتبیں ہول گے۔

ما و نامه بمدر و نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی مختر تحریریں جو آپ پڑھیں، وہ صاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کا بی ہمیں بھیج دیں، محراب نام كے علاوہ اصل تحرير لكھنے والے كانام بھى ضرور لكھيں -

5000

غيركاخيال

مرسله: مهك اكرم، ليافت آباد

ے کہنے لگا:" یا حضرت! جب آب مراتبے

کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں

مشغول ہوں تو میرے لیے بھی دعا کریں۔"

مجھے اسی وقت دنیا ہے اُٹھا لے، جب میں

س كى يا ديين كسى غير كا خيال بھى لا ؤں۔'

وروایش نے جواب دیا:" خدا

نے اس خیال سے کہ بیاسی اور کو نہ چیھ جائیں، أفحا كرركه ليس- يجھ نے زيادہ أفحائيں، حضرت بابا فريد الدين منج شكر" پچھنے کم اور پچھنے ایک بھی نہ اُٹھائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھا،جس کی ہر دعا الله تعالى قبول فرماليتا تقا\_ا يك هخص ان

جب قافلہ اندھیری سرنگ سے باہرآیا تو ديكها كدوه بيرے تھے۔جنھوں نے كم أنھائے، وہ پچھتائے کہ کم کیوں اُٹھائے۔ جنھوں نے بالكل نہيں أٹھائے وہ اور بھی پچھتائے۔ دنیا كی مثال بھی ایس ہی ہے۔اس زندگی میں عیاں ہیرے جیسی قیمتی ہیں اور آخرت میں انسان ان عيوں كے ليے زے گا۔

بخ كاجذب

مرسله: عاشرعیاس، ملتان تیام پاکتان سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بچه سرک پر جا رہا تھا کہ تھوکر کھا کر

نيال اور ميرے مرسله: سميدتو قير، كراچي ایک قافلہ اندھیری سرنگ ہے گزر رہاتھا كدان كے ياؤں بيس ككريال جبيس، كھلوگوں

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی

گر پڑا اور زخی ہو گیا۔خون بہتا دیکھ کربچہ رونے نگا۔ قریب ہے ایک مسلمان راہ گیر گزرا۔ وہ بولا: " کتنی شرم کی بات ہے، مسلمان کا بچه موکر رو رباہے۔'' بجے نے جواب دیا:'' میں چوٹ لگنے اور خون بہنے پرنہیں رور ہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ بیخون جو پاکستان کے لیے بہنا تفاءآج بے کاربہ کیا۔"

## ثييوسلطان اورموسيقي

مرسله: تحريم خان، نارته كراچي ٹیپو سلطان کو موسیقی ہے بھی بہت دل چیپی تھی، بلکہ وہ فین موسیقی سے خوب واقف تھے۔ ٹیو سلطان کی سریسی میں فن موسيقي پر ايك كتاب ١٩٩٩ه ميل لكهي محی اس کا نام "مفرح القلوب" ہے۔اس کے مصنف عباداللہ ہیں۔اس میں موسیقی کے قواعد وضوابط کے ساتھ راگ اور راگنیوں اورنغموں کے متعلق روشنی ڈالی گئی ہے۔

مصنفین کی روحیں

مرسله : منيرنواز، ناظم آباد یہ جھوٹ نہیں سے ہے کہ بعض نا ولوں کو ان کے مصنفین نے اپنی زندگی میں نہیں، بلکہ و فات کے بعد ان کی روحوں نے مکمل كروائي واركس وكنز كا انقال مواتو اس كاسلسله وارناول نامكمل تھا۔اس ناول · کی تھیل ایک ایسے غیرمعروف نو جوان نے کی ،جس کا دعوا تھا کہ ڈ کنز کی روح اے لکھ کردیت ہے۔ ناقدین نے جب اس تحریرکو پر کھا تو انداز ہو بہو ڈ کنز کا ہی معلوم ہوا۔ ایک ربورث کے مطابق ایک مصور نے مشہورمصوروں کی روحوں سے را بطے کا دعوا کیا۔وہ لیونارڈ وڈ او کچی سمیت اہم مصوروں کے شاہ کار چندمنٹوں میں بنا دیتا تھا۔

6.6 شاع : افضال شعور پند: أسامه ملک، کراچی پڑھنا ہے بچھے اور پڑھنا ہے بردھنا ہے جھے اور آ کے برھنا ہے

ہرراہ گزر، ہرمنزل ہےآ گے جانا ہے خواب جود یکھاہے،اس کی تعبیر کو یانا ہے عزم وارادے كاليس يكا مول تول وعمل میں بھی سیا ہوں اینے ارادوں کومملی جامہ بہناؤں گا جو کہتا ہوں کر کے دکھاؤں گا مجھے جانا ہے آ کاش کناروں سے آ گے سورج ، جاند ، ستاروں ہے آگے اس دھرتی کا قرض مجھے چکانا ہے سب کو پیار و وفا کاسب پڑھانا ہے

در یجیر معلومات

بڑھنا ہے مجھے اور بڑھنا ہے

بوھنا ہے مجھے اور آ کے بوھنا ہے

مرسله: محرعمر بن عبدالرشيد، كراجي 🖈 نا ئىجىر يا (افريقا) مىں ' توراح'' نامی قبيلے ميں مر دنقاب پہنتے ہیں۔ الله چاند پر کھڑے ہو کر زمین کو و مکھنے کے لیےاو پر کی طرف دیکھنا ہوگا۔

🖈 جنگ کے دنوں میں فلیائن کا پرچم اُلٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ المصرف زمینڈک بی ٹرا سکتا ہے ﴿ صرف زلال بيك عي أو عنه بي -🖈 کویت وہ واحد ملک ہے ، جہاں عوام ہے کسی قتم کافیکس نہیں لیا جاتا۔ الف وہ واحد کھیل ہے، جس میں کم اسکورکرنے والا جیت جاتا ہے۔ م مجھلیوں کی آئے پر کوئی پیوٹانہیں ہوتا۔ الم مینڈک بہت سردموسم میں اپنے آپ کو ہے حس وحرکت کر کے کیچر میں جھی جاتا ہے۔ اس دوران وہ پانچ منٹ میں ایک

﴿ ونیا کاسب سے برامینڈک افریقامیں پایا جاتاہے،جس کی جسامت ڈھائی فیٹ ہے۔ ﴿ كيليفورنيا (امريكا) مين دنيا كاسب سے برانا ورخت یا یا جاتا ہے،جس کی عمر کا اندازه (۴۹۰۰) سال لگایا گیا ہے۔

مرتبه سائس لیتا ہے۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میدی

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری



مرسله: آمنه غفار، اسلام آباد ایک دن میں ای جان کے ساتھ کپڑے خریدنے بازار گئی۔الکشن کا زمانہ قریب تھا اور اب ہم بیجے الیکش کے دنوں میں یرانے کیڑے پہننا پندنہیں کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ عید، بقرعید پر نے نے کیڑے سلوا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ آج كل تو مرفخص يهي حابتا ہے ك عيد، بقر عيد پر جا ہے پرانے کپڑے پہن لے اليكن الکش اور کرکٹ تھے کے موقع پر نے کیٹر ہے ضرور بنائے جائیں۔

بازار میں ماری قریب سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک جلوس گزرا۔ جلوس میں شامل بہت سے بچے زور زور سے نعرے لگارے تھے۔J.J.U.S زندہ

میں بہت جیران ہوئی کہ بیکون ی پارٹی دورہی رہے ، صحت اچھی رہے گی۔

ہے، جوبچوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ بازار میں بھی ہر محض ای پارٹی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ خیر، ہم نے خریداری کی اور گھر پوچھا۔ پہلے تو وہ خوب ہشے اور ہماری لاعلمی کا خوب مداق اُڑایا۔ پھر بتانے کے کہ یہ کی پارٹی کا نام ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے:"جو جيتے ای کے ساتھ۔"

### فكفت فكفت

مرسله: سميره بتول الله بخش سعيدي ، حيدرآ باد

باد، باقی سارے مردہ باو۔ کی برائیاں اپنی ہوں یا دوسروں کی ،ان ہے

آکر بھیاے اس پارٹی کے بارے میں

🖈 دوست اور شیشے میں اتنا فرق ہے کہ شیشہ غلطی ہے ٹو شاہے اور دوست غلط ہمی ہے۔ انان کو آگے برھے نہیں دیت-ایکمنفی سوچ ، دوسری ٹا تک کی موچ۔ المحسى كى خاموشى كوتكبرنه مجھيں، موسكتا ہے اس کے منے میں گڑکا ہو۔

ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ۵۷

کہانی ایک استاد کی

گلاب خان سولتگی آج ۱۲۰ – اگست ہے۔ پاکتان کی آزادی کا اعلان ہوتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں اور قائد اعظم محد علی جناح کی قیادت میں ایک نیااسلامی ملک دنیا کے نقشے پر قائم ہو چکا تھا۔لوگ اپنا گھربار، کاربار اور جا کدادیں وغیرہ چھوڑ کر دیوانہ وار نے وطن میں آباد ہونے کو چل پڑے۔ ہجرت کے دوران مسلمانوں نے جن پریشانیوں کا سامنا کیاوہ اذیت ناک اور دل دہلانے والے واقعات

ہجرت کرنے والوں میں ایک پندرہ سال کا نو جوان بھی اپنی تمام جمع پونجی لکڑی ك ايك جيموٹے سے صندوقتي ميں رکھے ، مستقبل كے خواب سجائے ، قافلے كے ساتھ روال دوال تھا۔

وہ نوجوان بچپن میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گیا تھا اور کچھ عرصے بعد ہی اس کی بوڑھی والدہ بھی فسا دات میں ماری گئی تھیں۔ اب وہ نو جوان اکیلا تھا اور محنت مز دوری کر کے اپنا پیٹ یا لتا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں بھی اس نو جوان نے تعلیم ے اپنا ٹا تانہیں توڑا۔اس دوران اے اپنی ناداری اور ندہبی بنیاد پر بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی۔

پاکتان بنے کے بعداس نے موجا کہ اب پاک وطن کی طرف ہجرت کرنے کے اوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ۱۳ - اگست ۱۹۴۷ء کے مبارک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری کے

تاریخ کا حصہ بیں۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ہجرت کرنے والے قافلے کے ساتھ شامل ہوگا۔

قا فله تقریباً پانچ سو افراد پرمشتمل تھا۔ان میں اکثر لوگ پیدل ، جب که پچھلوگ بیل گاڑیوں وغیرہ پرسفر کر رہے تھے۔ بچہ، بوڑھا، ہرشخص اک نئے جذیے اور ولو لے کے ساتھ آ گے بڑھ رہا تھا اور ان سب کی منزل پاکتان تھی۔

قا فلے میں موجود ایک بوڑ ھا اس نو جوان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بوڑ ھے نے ا یک بات محسوس کی اور نو جوان ہے کہا:'' بیٹے! اس صندو تچے میں شاید کو ئی بہت قیمتی یا مقدى چيز ہے، جےتم ہروقت اپنے سينے سے لگائے رکھتے ہو۔''

نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا: ''باباجی! یہ بات میں آپ کو پاکستان پہنچ کر ہی

بوڑ ھا خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے، جو وہ مجھے بھی نہیں بتار ہا ہے۔

اس قافلے کورہے میں کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جگہ جگہ شر پسندوں نے قا فلے پرحملہ کیاا ورناحق خون بہایا ہمتل و غارت کے بعد فرار ہو جاتے تھے۔

اس نو جوان نے ان فساد بول سے بوڑ سے تحص کی جان بچائی اور قافلے کے ساتھ آ گے چلتے گئے۔ آخر مصیبتوں کا سمندرعبور کر کے وہ قافلہ جو کہ اب تقریباً دوسو ا فرا دیرمشتل ره گیا تھا، یا کتان کی سرحد تک پہنچے گیا ہے

پاکستان میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج اُ تھے۔ قافلے والے پاک سرزمین پر قدم رکھتے ہی تجدے میں گر گئے اور پاکستان میں

ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۶ سدی [ ۵۸

آنے کی خوشی میں رہتے گی ہر تکلیف کو بھول گئے ، وہ اس سرز مین کی مٹی کو چوم رہے تھے اورخوشی کے آنسوبھی بہار ہے تھے۔

و ولڑ کا بھی اپنی منزل یا کرخوشی ہے آبدیدہ ہوگیا ، و ہ بوڑ ھااب بھی اس کے ساتھ تفا۔ لڑ کے نے کہا: ' بابا جی ! یا کتان آ گیا۔ اب میں پیصند وقحیہ کھولوں گا۔''

نو جوان نے مسکرا کرصندو تجے کا تالا کھولا ۔صندو قبیہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ بوڑ ھا جیران رہ گیا:'' ارے! یہ تو کتا ہیں ہیں ، میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں رقم اور زیورہوں گے۔''

الرے نے پھرمسکرا کر کہا: " بابا! علم سے بوی کوئی دولت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں انمول آزادی کے تھنے ہے بھی تو نوازا ہے۔مسلمان ہونے کی وجہ ہے جب مجھے اسکول سے نکالا گیا تھا ، ای وقت میں نے پیعہد کیا تھا کہ اگر جمیں آزادی ملی تو میں یا کتان جا کراین ا دهوری تعلیم مکمل کروں گا۔''

وہ نو جوان ا ب ۸ سال کا بوڑ ھا ہو چکا ہے اور ایک مشہور درس گاہ میں اعلاتعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی ورس گاہ میں معلم کی حیثیت ہے خد مات سرانجام ویتار ہا ہے۔ وه ساری عمرعکم کی تقیع روشن کرتا ریا۔

كل كے اس نوجوان كو آج بوڑھا ہونے پر اس كى خدمات كوسرا ہے ہوئے ملازمت سے ریٹائر کردیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ علم کی تقیع جلانے والا ،علم دوست ا نسان بھی بھی ریٹا ٹرنہیں ہوتا۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [ ۵۹ میدرد



## wwwgpalk officer

غالب، دیوان اور کمپیوٹر می<sub>ات رضوی امرد ہو</sub>

اللہ اللہ خال عالب، گلی مردیوں کے دن تھے۔مرزا اسد اللہ خال عالب، گلی تاہم جان والے مکان کے برآ مدے میں اُس تخت پر بیٹھے تھے، جس پر پُرانے قالین کا مکڑا بچھا ہوا اور گاؤ تکیہ لگا ہواتھا، ایک غزل کے چندمصر عے انھیں کھٹک رہے تھے۔
ملازم کو آ واز دی کہ قلم دان اور دیوان کا دفتر لایا جائے تا کہ مصرعوں میں پچھ ردّ و بدل کی جائے۔ قلم دان آیا تو دیکھا کہ قلم گھستے اور تراشتے تراشتے اس قدر چھوٹا ہو چکا ہے کہ اب لکھنا محال ہے۔

ملازم کو پھر آ واز دی اور نرسل کا پکاسر کنڈہ اور ولائن چا تولانے کے لیے کہا،
جس کی فور اُلٹھیل کی گئی۔ قلم کو حب ضرورت تراشا گیا اور تخت کے کونے پرقلم کور کھ کر چا تو
کی مدد سے قلم بنالیا۔ قلم بن گیا تو دیکھا کہ دوات میں سیاہی بالکل ختم ہو پچکی ہے۔
پھر نو کر کو آ واز دی ۔ ولائتی سیاہی کی بڑی شیشی اور کپڑے کا ایک چھوٹا فکڑا
لانے کے لیے کہا۔ سے چیزیں قرم بھر میں مہیا ہو گئیں۔ شیشی سے سیاہی دوات میں
اُنڈ یکی اور چھوٹے کپڑے کی ایک چھوٹی می گدی بنا کر دوات میں رکھی، جس سے
اُنڈ یکی اور چھوٹے کپڑے کی ایک چھوٹی می گدی بنا کر دوات میں رکھی، جس سے
اُنگیاں سیاہ ہو گئیں۔

پھر ملازم کو آواز دی ، سلفی ، پانی کالوٹا ، صابن اور تولیالا نے کو کہا ، جولا دیا گیا۔
رگڑ کر ہاتھ دھوئے ، تولیے سے خشک کیے اور دیوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابھی دوایک ، مصرعوں کو گنگنا کر پچول بٹھائی تھی کہ شیرہ و با دام والے شربت کا وقت آپنجا ، دیوان مصرعوں کو گنگنا کر پچول بٹھائی تھی کہ شیرہ و با دام والے شربت کا وقت آپنجا ، دیوان میں مصرعوں کو گنگنا کر پچول بٹھائی تھی کہ شیرہ و نونہال اگست ۲۰۱۷ ہوں آگا

لبیث دیا گیااور قلم دان رکھوا دیا گیا۔اللہ اللہ خیرصلیٰ -

اگر آج مرزا غالب زندہ ہوتے اور دیوان کے چند اشعار میں اصلاح کرنا چاہتے تو ''لیپ ٹاپ' اُن کی حجو لی میں رکھا ہوا ہوتا۔ نہ قلم دان کی ضرورت پڑتی نہ دیوان منگوایا جاتا، نہ قلم منگواتے نہ اُس کوتر اشنے کی حاجت ہوتی، نہ روشنائی ڈالتے نہ اُنگلیاں کالی ہوتیں، نہ صابین تولیہ منگواتے اور نہ پنجی ۔ مزے سے لیپ ٹاپ میں فولڈر سے اپنے دیوان کا فائل نکالتے ، غیر ضروری الفاظ ڈیلیٹ کرتے اور ان کی جگہ من پند الفاظ کمپوز کر دیتے ۔ اللہ اللہ خیرصتی ۔

اےست ہونہالو! اتن آسانیوں کے باوجودا گرتم سستی کرواورمطالعہ نہ کرو، اپنے علم میں اضافہ نہ کرونواس کا نقصان بھی تم کوہی اُٹھانا پڑے گا۔

بعض نونہال ہو چھے ہیں کہ رسالہ ہمدرد نونہال ڈاک سے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب ہہ ہے کہ اس کی سالانہ قیمت ، ۳۸ رپ (رجسٹری سے ۵۰۰ رپ)
منی آرڈریا چیک سے بھیج کر اپنا نام پتا لکھ دیں اور یہ بھی لکھ دیں کہ کس مہینے سے رسالہ جاری کرانا چاہتے ہیں، لیکن چوں کہ رسالہ بھی بھی ڈاک سے کھو بھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے سے کہہ دیں کہ وہ ہر مہینے ہدرد نونہال آپ کے گھر پہنچا دیا کرے، ورندا شالوں اور دکا نوں پر بھی ہمدرد نونہال ملتا ہے۔ دہاں سے ہر مہینے خرید لیا جائے ۔ اس طرح پیمے بھی اکھنے خرج نہیں ہوں گے اور رسالہ بھی جلدل جائے گا۔

ہدر د فاؤ تڈیشن ، ہدر د ڈاک خانہ ، ناظم آیا د ، کراچی

ماه نامه بمدرو نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [۲۱]



## معلو مات ہی معلو مات

غلام حسين ميمن

کتاب'' خطبات مدراس'' علامه سیدسلیمان ندوی کے ہندستان کے شہر مدراس میں "سیرة النی صلی الله علیه وسلم" پر دیے گئے خطبات کا مجموعہ ہے۔اس میں آٹھ خطبات ہیں ا پہلے خطبے کاعنوان 'انسانیت کی تکمیل'' ہاور آخری خطبے کاعنوان 'پیغام محمدی '' ہے۔ كتاب" خطبات بهاول پور" ڈاكٹر محمر حميد اللہ كے بہاول پور ميں ديے گھ خطبات کا مجموعہ ہے۔اس میں بارہ خطبات ہیں۔ ڈاکٹر محمیداللہ مستقل سفری ویزے پر فرانس کے شہر پیرس میں مقیم تھے اور علمی تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ وہ حکومتِ یا کتان کی دعوت پر آئے۔انھوں نے میہ خطبات اسلامیہ یونی ورشی، بہاول یور میں دیے تھے۔ پہلا خطبہ تاریخ قرآن مجید ہے متعلق ہے اور آخری خطبے کاعنوان '' تبلیخ اسلام اور

## ۱۳ - اگست ، نزول وی کا آغاز جھی

۱۳- اگست ۱۹۳۷ء کو پاکستان ایک علاحد ه آ زا د ملک کی حیثیت ہے اقوام عالم کی فہرست میں شامل ہوا۔ اس کے با نیوں میں قائد اعظم محد علی جناح کی سربراہی میں ہر وہ مخض شامل ہے، جس نے اس کی آزادی کے لیے محنت کی۔ اس دن اسلامی تاریخ ٢٧ رمضان المبارك تقى ، جوليلته القدركي متوقع را توں ميں ہے ايك رات تصور كي جاتي ہے۔شہید کیم محرسعید ہرسال اپنی زندگی میں ۲۷ رمضان المبارک کو ہی ہوم آزادی یا کتان مناتے تھے۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [۲۲

۱۳- اگت ، اسلامی تاریخ میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔۱۴- اگست ۱۱۰ ء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرامیں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول عا رحرا میں عبادت اورغور وفکر میں مصروف تنھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ، آپ پر سور وُعلق کی ابتدا کی یا ﷺ آیات کی وحی لے کرآئے۔

(بحواله: '' پیغیبراعظم وآخر''از ڈاکٹرنصیراحمد ناصر،''سیرۃ احمد مجتبیٰ''از شاہ مصاح الدين شكيل اور " تأ" ازابدال بيلا )

### يوم آزادي

١٠- اگست كو يورى يا كستاني قوم آزادي كاجشن مناتي ہے اور بانيان پاكستان سمیت اُن تمام شہداء (شہید کی جمع) کو یاد کرتی ہے، جن کو قربانیوں کے طفیل ہم آ زادی وطن حاصل کرنے میں کا م یاب ہوئے۔

۱۳ - اگست ایک اور اسلامی ملک بحرین بھی آ زاد ہوا، جو خلیج فارس کے ۳۵ مجونے بڑے جزائر پرمشمل ہے۔ میں فارس ، جزیرہ نما قطر اور سعودی عرب کے درمیان واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت'' منا ما'' ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، جب كەفارى بھى بولى جاتى ہے۔ يہاں كاسكە بحرينى ديناركہلاتا ہے۔

قا تداعظم محمطی جناح پر۲۶ جولائی ۱۹۳۳ء کو خاکسارتح یک کے کارکن محمد رفیق صابر نے قاتلانہ حملہ کیا۔ اس دوران قائداعظم کومعمولی خراشیں آئیں۔ قائداعظم کے قا تلانہ صلے میں نے جانے کی خوشی میں آل انڈیامسلم لیگ کی طرف ہے ۱۳-ستمبر۱۹۴۶ء

ماه تا مه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی اسم

معلومات ہی معلومات

غلام حسين ميمن

کتاب'' خطبات مدراس'' علامه سیدسلیمان ندوی کے ہندستان کے شہر مدراس میں ''سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم'' پر دیے گئے خطبات کا مجموعہ ہے۔اس میں آٹھ خطبات ہیں۔ يهلے خطبے كاعنوان 'انسانيت كى يحيل ' ہاورآخرى خطبے كاعنوان ' پيغام محمد ك ' - -كتاب" خطبات بهاول پور" ڈاكٹر محمد اللہ كے بہاول پور میں و بے گئے خطبات کا مجموعہ ہے۔اس میں بارہ خطبات ہیں۔ ڈاکٹر محد حمید اللہ مستقل سفری ویزے پر فرانس کے شہر پیرس میں مقیم تھے اور علمی تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ وہ حکومتِ یا کتان کی دعوت پر آئے۔انھوں نے یہ خطبات اسلامیہ یونی ورسٹی، بہاول پور میں دیے تتے۔ پہلا خطبہ تاریخ قر آن مجید ہے متعلق ہے اور آخری خطبے کاعنوان'' و تبلیخ اسلام اور

## ١٣ - اگست ، مزول وحي كا آغاز جھي

۱۳ - اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان ایک علاحدہ آزاد ملک کی حیثیت سے اقوام عالم کی فہرست میں شامل ہوا۔اس کے بانیوں میں قائداعظم محمطی جناح کی سربراہی میں ہر وہ شخص شامل ہے، جس نے اس کی آزادی کے لیے محنت کی۔ اس دن اسلامی تاریخ ٢٧ رمضان المبارك تھي ، جوليلته القدر كي متوقع را توں ميں ہے ايك رات تصور كي جاتي ہے۔شہید حکیم محد سعید ہر سال اپنی زندگی میں ۲۷ رمضان البارک کو ہی یوم آزادی

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری



سما - اگست ، اسلامی تاریخ میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ۱۳ - اگست ۱۱۰ ء کو تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غارحرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس وفت اللہ کے رسول غارِحرا میں عباوت اورغور وفکر میں مصروف تھے، جب حضرت جرائیل علیہ السلام ، آپ پر سور وُعلق کی ابتدائی یا نج آیات کی وحی لے کرآئے۔

( بحواله: '' پیغیبر اعظم و آخر''از ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، ''سیرۃ احمد مجتبیٰ''از شاہ مصباح الدين شكيل اور " تأ" از ابدال بيلا)

۱۳- اگست کو بوری یا کستانی قوم آزادی کا جشن مناتی ہے اور بانیان یا کستان سمیت اُن تمام شہداء (شہید کی جمع) کو یا دکرتی ہے، جن کوقر با نیوں کے طفیل ہم آزادی وطن حاصل کرنے میں کام یاب ہوئے۔

سا - اگست ایک اور اسلای ملک بحرین بھی آزاد ہوا، جو خلیج فارس کے ۳۵ چھوٹے بڑے جزائر پر مشتل ہے۔ یہ خلیج فارس، جزیرہ نما قطر اورسعودی عرب کے درمیان واقع ہے۔اس کا دارالحکومت' مناما'' ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، جب کہ فارس بھی ہو لی جاتی ہے۔ یہاں کا سکہ بحرینی وینا رکہلاتا ہے۔

قائداعظم محرعلی جناح پر۲۶ جولائی ۱۹۳۳ء کو خاکسارتحریک کے کارکن محمد رفیق صابر نے قاتلانہ حملہ کیا۔ اس دوران قائداعظم کومعمولی خراشیں آئیں۔ قائداعظم کے قاتلانہ حملے میں نے جانے کی خوشی میں آل انڈیامسلم لیگ کی طرف سے ۱۳- ستبر۱۹۴۳ء

ماه تا مه جمدر و تونهال اگست ۲۰۱۷ بیری

### ازد ازد ازد اردا



طياره كار

المیلئیم جیٹ ونیا کا پہلا ایساطیارہ ہے، جو کمل طور پر بجل سے چلنا ہے اور ضرورت پڑنے پراس کے پُر موڑ کراہے کار کے طور پر بھی

استعال کیا جاسکتا ہے۔ بیطیارہ جرمن کمپنی کے ایروائیس انجینئر ول نے بنایا ہے۔ اسے اُڑانے کے لیے ران وے کہ بھی ضرورت نہیں۔ بیطیارہ اُڑتے وقت عام جہازی طرح دور سے تر چھا اُڑتا ہوائیس آتا، بلکہ بیلی کا پٹرکی طرح اوپر سے سیدھاز بین پر اُئر سکتا ہے۔ اس جہاز بیں فی الحال صرف دوافراد کے بیٹھنے کے گئے اُئش ہوا وہ دونوں پائلٹس ہوں گے۔ اس کی رفقار ۲۵۰ سے لے کر ۳۰۰میل فی گھنٹہ ہے۔ یہ جہاز ۹۸۰۰ فیٹ بلندی پر اُڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

# ونیا کی سب سے

بروی جائی دنیا بحر میں" کینر بکآف ورلڈرکارڈ" میں نام درج کرانے کے لیے انو کھے اور مختف کام کیے



جاتے ہیں۔ شخصی رکارؤ زکے علاوہ پورے ملک کی طرف سے بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اب تک کئی مما لک مختلف انو کھے کام کرکے گینئر بک آن ف ورلڈرکارؤ میں اپنا نام درج کروا چکے ہیں۔ ای مقصد کے لیے مشرق وسطنی کی ایک ریاست قطر نے و نیا کی سب سے بڑی چائی بنالی ہے۔ یہ چائی قطر میں ہونے والی ایک ثقافتی نمایش میں پیش کی گئی ہے۔ چائی سات میٹر لمبی اور تین میٹر چوڑی ہے۔ اس سے پہلے و نیا کی سب سے بڑی چائی بنانے کا رکارؤ قبرس کے پاس تھا، جواس نے ۲۰۰۲ء میں قائم کیا تھا۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ۲۵



# Delety Com

۱۶- دسمبر ۱۹۷۱ء کو پاکستان میں ایک بڑا سانحہ ہوا۔ اس دن ہمارا ایک بازو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوکر بنگلہ دیش بن گیا، اس کے ساتھ ہی ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے نوے ہزار فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے۔ بعد میں شملہ معاہدے کے تحت ان جنگی قیدیوں کی واپسی شمروع ہوئی اور ۳ مئی ۱۹۷۹ء کو قیدیوں کو واپسی مکمل ہونے پر پوری پاکستانی قوم نے وزیرِ اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹوکی ہدایت پر یوم تشکر منایا۔

پاکتان کے طویل ترین ریڈیائی پروگرام

قیام پاکستان کے تیسرے سال ہی ۱۳ - اگست ۱۹۵۰ء کوریڈیو پاکستان کراچی نے معاشرتی مسائل اور بلکی ہلکی گفتگو پر بنی ایک دل چپ پروگرام ' طامه میال کے ہاں' شروع کیا۔ بعد میں اے'' حامہ منزل' کا نام دیا گیا۔ بید پروگرام ۱۹۹۷ء تک نشر ہوتا رہا۔ اسے مختلف قلم کارتح ریکرتے ہتے۔ رہا۔ اس طرح یہ پروگرام ۲۷ سال تک سناجا تا رہا۔ اسے مختلف قلم کارتح ریکرتے ہتے۔ ریڈیو پاکستان کا دوسرا طویل پروگرام '' تلقین شاہ' تھا، جے ریڈیو پاکستان لا ہور سے مشہوراد یب اشفاق احمہ پیش کرتے ہتے۔ اس پروگرام میں تلقین شاہ کا کر داروہ خود ہی ادا کرتے ہے۔ بید پروگرام ۱۶۲۳ء میں '' حسرت تغیر'' کے نام سے شروع ہوا۔ اسے ۱۹۲۵ء کی جنگ کے بعد تلقین شاہ کا نام دیا گیا۔ ای دوران بھارتی احتجاج پراسے کچھور سے کے لیے بند کرنا پڑا۔ اس کا آخری پروگرام جنوری ۲۰۰۴ء کے پہلے ہفتے میں نشر ہوا۔ اشفاق احمد کا انتقال سمبر ۲۰۰۷ء کو ہوا۔ اس طرح یہ پروگرام اس سال تک نشر ہوا۔ اشفاق احمد کا انتقال سمبر ۲۰۰۷ء کو ہوا۔ اس طرح یہ پروگرام اس سال تک نشر ہونے والاریڈیو پاکستان کا دوسرا طویل پروگرام ہے۔

S ... Yr 3.

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۱۹۰۷ میری



غزالدامام



مصوری کرتے وقت کوئی تصویر بنانے سے پہلے ذہن میں ایک خاکہ بنالیا جاتا ہے۔مثلاً ا نڈے میں سے چوز ہ لکتے ہوئے دکھانا ہے تو پہلے انڈے کا ایک حصہ بنالیں (تصویرتمبرایک)۔ اب بدویکھیں کہ چوز ہے کا سرانڈے سے کتنے فاصلے پر ہو (تصویر نمبر ۲)۔ بدبنیا دی کام ہو گیا۔ اب چوز ہے کی چونچے ، آئکھ، بال اور پڑ بنانا آسان ہو گیا۔ قریب ہی کچھ پھول پتیوں کی سجاوٹ کرویں۔ای طرح اپنی پیندے مختلف تصاویر بنائی جاسکتی ہیں۔

ماه نامه جمدرد نونبال اگست ۲۰۱۷ بسری 📗 ۲۷







تن سُکھ جسمانی قوت کو بحال کرنے اور ذہنی تھکاوٹ کودور کرنے کے لیئے مفید ہے۔اس میں شامل قدرتی اجزاء نظام ہضم کودرست رکھے میں مدود ہے ہیں۔

יאננל.





"اب ہم واپس کیے جائیں گے؟" حماد کی آنکھوں ہے آنسو بہنے لگے۔ '' بہاں بھی کوئی الیمی چیز ہوگی ، جو دیوار کو ہٹا دیے گی ۔'' وہ سب اُ دھراسی طرح کا ساہ پھرٹارچ کی روشنی میں ڈھونڈ نے لگے ،مگروہاں ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ " مرو، اب يهال كسى كوكانول كان خرنهيں ہوگى " ماد نے بھرائے ہوئے لہج

یریشان تؤوہ سب ہی ہو گئے تھے۔ سرنگ میں اب تھٹن کا احساس ہور ہا تھا۔وہ کافی در پھر یلے دروازے سے زور آزمائی کرتے رہے، مگر انھیں کوئی کام یا لی تہیں ہوئی ۔

ماه نامه جدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری



# انوار آس محد

كاظمى صاحب ايك كام ياب برنس مين تھے۔ساتھ بى انھوں نے ايك ايااداره قائم كرركها تها، جوغريول كى مددكرتا تها-كاظمى صاحب كاشارشهركى معز دشخصيات مين موتا تھا۔اس دن کاظمی صاحب ایک سیمینار میں تقریر کررہے تھے: '' بھائیوں! ہمیں غریبوں کی مددمیں پیچے نہیں رہنا جا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی جا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، محنت کشوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔'' لوگ کاظمی صاحب کی باتوں پرخوب تالیاں بجارے تھے اور وہ خوب مسکرارے تھے۔شام كاوقت تھا۔ سيمينارخم ہوانولوگوں نے ناشتاكيا، جائے في اورائے اپنے گھرول كوروانہ ہوگئے۔ كاظمى صاحب جب البيع كرينيج تو ان كى بيكم البيع دو يالتوں كتوں كے ساتھ شام كى

سيركرنے جارى تھيں۔ان كے دوملازم بھى ساتھ تھے، جوكتوں كى خدمت پر مامور تھے۔ان كى بیکم ملازموں سے کہدر ہی تھیں: " کو ل کوکوئی تکلیف ہوئی تو تم دونوں کونوکری سے نکال دوں گی کل کی داک میں ریمبو(ان کاایک کتا) سمندر کی ریت پر پھسل گیا تھا، آج ایبانه ہوسمجھے۔'' وونول ملازم ڈرے، سہے ان کی ہدایات س رہے تھے۔

كاظمى صاحب نے بيہ منظر ديكھا تو كہنے لگے: '' بيكم! تم نے ان دونوں كوسر چڑھا رکھا ہے۔ پتا ہے، یہ کتنے منبگے کتے ہیں۔ کسی کتے کوخراش بھی آئی تو ان دونوں کی کھال أتاردول كا-"

بیگم سیر کے لیے گھر سے باہرنکل گئیں اور کاظمی صاحب غریبوں کے حقوق کے اپنی اگلی تقریریا دکرنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔



ماه تامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سری





درمیانی جهامت کا ایک بھورے رنگ کا سانپ گولائی میں سرنیچے کیے نظر آیا۔ "اس کو چھیڑے بغیر آہتہ ہے اس کے پاس ہے گزرجاؤ۔" جوزف نے سرگوشی كى اوروہ سب دم سادھے خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گئے۔ كافى دور آنے كے بعدانھوں نے شکرادا کیا۔

'' مجھے لگتا ہے، پیسرنگ آ ہتہ آ ہتہ او نیجائی کی طرف جار ہی ہے۔ چلتے چلتے اب میری سالس پھول رہی ہے۔'' ذیشان بولا۔

" ہاں پیغیرمحسوس طور پرآ ہتہ آ ہتہ او نچائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ "فراز بولا۔ ور کیا پھر ای پھر قدموں میں آرہے ہیں۔ 'ابراہیم نے ایک چھوٹے سے پھر يرياؤن ركها تولؤ كفراكيا تفا-

ا جا تک جماد نے نیچے جھک کرایک پھراُٹھایا اور جیرت سے بولا: '' بیتو سونے کے



ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ا ک میرو

" بمیں یہاں ممر نے کے بجائے آگے راستہ تلاش کرنا جا ہے۔" ابراہیم نے

'' میں نہیں جاؤں گا، ابواور دوسرے لوگ جمیں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے تو ہم شور مجا کرائیں بنا سکتے ہیں کہ ہم یہاں چھنس گئے ہیں۔ "مادنے جواز پیش کیا۔ " اٹھیں بھی خبر بھی نہیں ہوگی کہ کنویں کے اندر دروازے کے پیچھے کوئی خفیہ سرنگ بھی ہے۔ وہ اوپر سے جھا تک کر ہی سلی کرلیں گے کہ بیجے اِ دھرنہیں آئے اور واپس علے جائیں گے۔ 'جوزف نے کہا۔

سرنگ میں جیکتے پھروں کی روشنی مرہم تھی ، اس لیے انھوں نے ٹارچ جلائے رطی۔وہ سب آ گے برجے لگے۔جماد بھی حوصلہ کر کے ان کے ساتھ ہولیا۔وہاں اس کا اكيلا كفرار بهاب كارتفا-

جیے جیے وہ آگے بڑھ رہے تھے ، گھٹن اورجس کا احساس بھی بڑھ رہا تھا۔ سرنگ کی حجت پر بردی بردی مروں نے جالے بنار کھے تھے۔ چلتے چلتے وہ تھک گئے، مگر راستہ

"جرت ہے جس اور گھٹن ہے، گرسانس لینے میں کوئی دِفت نہیں ہورہی ہے۔" ابراہیم نے چرت سے کہا۔

" ہوسکتا ہے، کوئی ایسامٹیریل یا پھراستعال ہوئے ہوں، جودم گھٹنے سے بچاتے ہوں۔سائنس نے اتن تر تی کرلی ، مگر آج تک اہرام مصر کے راز جان نہیں سکے کہا تے بڑے بڑے پھروں کا اتنا بلندا ہرام کیسے بنایا؟'' ذیثان نے تبعرہ کیا۔

جوزف ان سب ہے آ گے تھا۔ وہ اچا تک رک گیا۔ اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ سب بھی ٹھٹک کررک گئے اور ان سب کا منھ کھلا رہ گیا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہاں



ماه نامه جدر د نونهال اگست ۲۰۱۷ سری ک مده د



### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

WWW palks belety com

'' کیا ۔۔۔۔'' وہ سب ایک دم ٹھٹک کررک گے اور پھر اُٹھا اُٹھا کرد کیھنے گئے۔ '' یو واقعی سونے کے ہیں۔''جوزف نے مسرت آ میزانداز میں چینتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک ایک پھر کا جا کزہ ہی لے رہے تھے کہ جہاد چیجا !'' بھا گو، میہاں پر بچھو ہیں اور ایک دونہیں بہت زیادہ ہیں۔'' یہ کہتے ہوئے جہاد نے بھا گنا شروع کردیا اور ان سب کی نظریں بھی پتھروں میں رینگتے بچھوؤں پر پڑگئ تھیں۔وہ سب تیزی سے بھا گئے گئے۔

کافی دیر بھا گئے کے بعدا جا تک وہ سب رک گئے۔سرنگ کا دوسرا ہمرا نظر آرہا تھا۔ان کے منھ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ آ گے ایک بہت بڑا ہال تھا اور اس کی حجےت بہت اونچی اور کافی بوسیدہ تھی۔حجےت کی درزوں میں سے سورج کی کرنیں اندر آرہی تھیں۔ وہاں عجیب سی بساند آرہی تھی۔

وہ میں بیب ما بیرا ہوں ہے۔
'' مجھے لگتا ہے کہ ہم قلعے کے گھنڈ رات میں آگئے ہیں۔'' حماد کو پچھ سلی ہو گئے۔
'' مگر ہم یہاں ہے باہر کینے نکلیں گے؟'' ذیثان پریثانی سے بولا۔
'' یہاں تو نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی راستہ۔'' فراز کو پھرسے گھبرا ہٹ ہونے گئی۔
وہ ہال چاروں طرف سے ہند تھا نہ کوئی روشن دان تھا ، نہ کوئی کھڑکی تھی۔
دورہ مد بھے ہیں گئے نہ نہ میں میں اس میں کا گئے ہیں۔' نہیں کا گئے ہیں۔' اس میں میں کھی ہے۔' کا میں میں کھی ہے۔' کہ اس میں کا گئے ہیں۔' کہ اس میں کا گئے ہیں۔' کہ اس میں کیا گئے ہیں۔' کہ اس میں کیا گئے ہیں۔' کہ اس میں کا گئے ہیں۔' کہ اس میں کیا گئے ہیں۔' کہ دورہ کیا گئے ہیں۔' کہ دورہ کیا گئی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کھڑکی ہے۔' کا کہ کیا گئی کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گئیں گئی گئی کیا گئی گئی کے کہ کا کہ کیا گئی کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کیا گئی کا کہ کی کا کہ کا کا کہ ک

''اس میں بھی یقیناً کوئی خفیہ راستہ ہوگا ،اسی لیے درواز ہمبیں رکھا گیا۔''ابراہیم نے غورے جائز ہ لینے کے بعد کہا۔

' و گلرجم وہ خفیہ راستہ کیسے ڈھونڈیں گے؟'' حماد جھنجھلا کر بولا۔ '' اب تو سب لوگ جمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ چار نج بچکے ہیں۔'' حما د کونئ پریشانی لاحق ہوئی۔

وہ پانچوں کافی دریا تک وہاں گھوم پھر کروہ خفیہ راستہ ڈھونڈتے رہے، مگر کافی



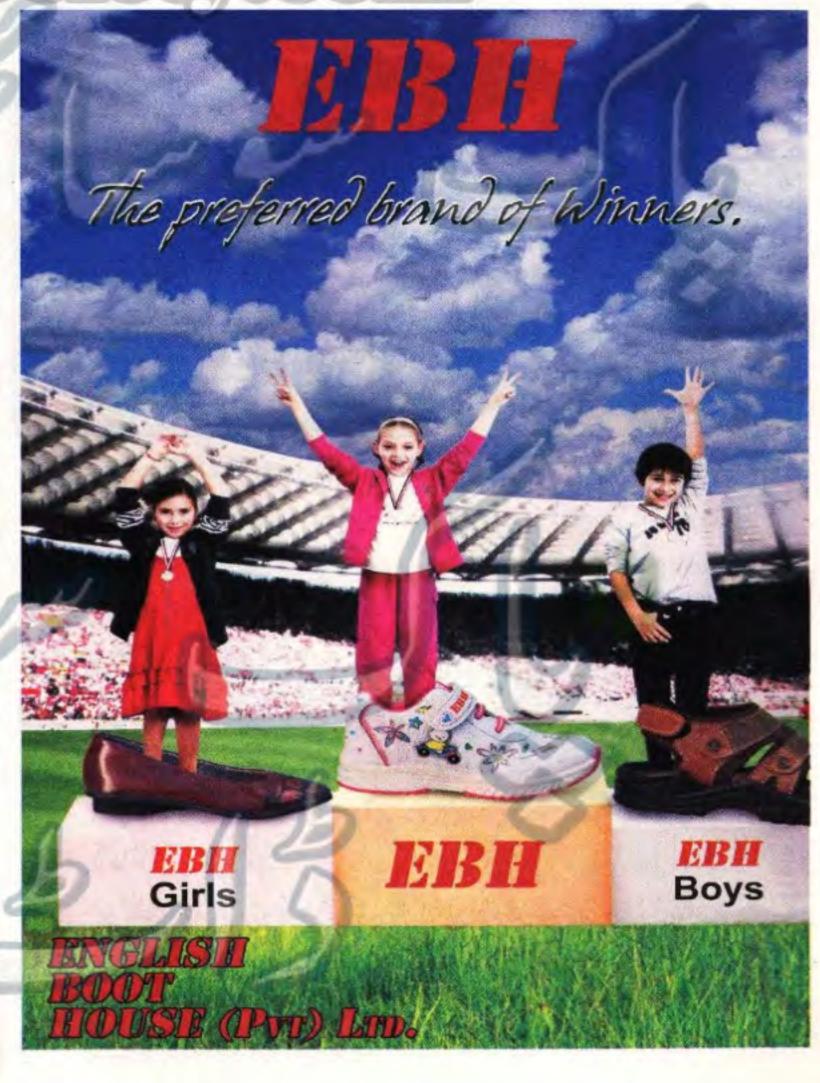



تلاش کے بعد بھی ناکامی پروہ تھک ہار کروہاں بیٹھ گئے۔ اٹھیں اب بھوک پیاس بھی ستا ر ہی تھی اور وہاں ہے نہ نکلنے کا خدشہ بھی ستار ہاتھا۔

'' دیکھودوستو!شمصیں وہ واقعہ یاد ہے ناں جب تین مسافر آندھی طوفان ہیں ایک غار میں پھنس گئے تھے اور غار کے دہانے پرایک بہت بڑا پھر کر گیا تھا۔ اس وقت انھوں نے اپنی اپنی نیکیاں یا دکر کے اللہ سے دعا ما نگی تھی تو ان کی غائبانہ مد د ہوئی تھی۔ دعا ما نگ کر انھوں نے زورلگایا تو پھر ہٹ گیا تھا۔اگراللہ نے ہماری جان بچا کرہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے تو ہم إدهر سے بھی نکل جائیں گے۔بس دعا مانگو۔ 'ابراہیم نے تسلی دینے والے انداز میں چھوٹی سی تقریر کی ، کیوں کہ وہ سب نہت اُ داس ، پریشان اور مایوس بیٹھے تھے۔

'' ہمارے شہروں میں گنجان آبادی کی وجہ سے گھروں کے پھیلاؤاور درختوں کے کٹاؤ کی وجہ سے اورٹر یفک کے دھویں ہے معصوم پرندے بے حال رہتے ہیں۔ اتھیں یائی بھی نہیں ماتا ، اس لیے میں روز سے شام دو کثوریوں میں یائی بھر کراپنی حیجت پر رکھتا ہوں اور پرندوں کو دانہ بھی ڈالتا ہوں۔ شایدیہ میری چھوٹی سی نیکی قبول ہوجائے۔'

فراز کے بعد جوزف نے بولنا نشروع کیا: ''ہمارے چرچ کے پیچھے غریب لوگوں کی چھوٹی سی آبادی ہے۔ جب ہم وہاں سے گزر کر اسکول جاتے تھے تو ان کے میلے چلے کم زور سے بیچے بڑی صرت اور د کھ ہے جمیں دیکھا کرتے تھے۔ جیسے وہ بھی اسکول جانا چاہتے ہوں ، پڑھنا چاہتے ہوں ، مگر بے بس ہوں۔ میں اور میرے محلے کے تین چار لڑ کے مل کرنٹی کلاسوں کے طالب علموں سے پرانے سال کی کتابیں جمع کرتے ہیں اور ان بچوں کو جا کر دیتے ہیں۔ان بچوں کے والدین سے اجازت لے کراب ہم روز شام کو و فت نکال کرایک ایک گھنٹہ انھیں پڑھاتے بھی ہیں۔ وہ ہمارے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، مگر

ہم اے کھیل میں ضائع نہیں کرتے ، ایک اچھے مقصد میں لگاتے ہیں۔ شاید خداوند کو ماری یہ نیلی پندہ جائے۔''

فراز، ذیثان ابراہیم اور حماد بڑی جرانی سے جوزف کو دیکھ رہے تھے۔ان کی آ تکھوں میں ستائش تھی۔اتنی اچھی دوئ کے باوجود زندگی کے بیہ پہلوایک دوسرے سے چھے ہوئے تھے یا چھیائے گئے تھے۔

" ہمارے کھروں کے یاس ایک بزرگ میاں بوی رہتے ہیں۔ وہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور محلے دار بھی ہیں۔ وہ بے اولا دہیں ، لیعنی ان کا کوئی سہارانہیں ہے۔ ان کے گھر کا سودا سلف ، یل اور دوا وغیرہ لاکر دینے کے سارے کام میں کرتا ہوں۔اگران کا بیٹا ہوتا تو شایدوہ کرتا۔ وہ لوگ مجھے سے بہت خوش ہیں اور مجھے اپنا بیٹا ہی سبحصتے ہیں۔ یہ بھی نیکی ہے۔' ذیثان نے آ مسلی سے بتایا۔

ابراہیم نے بتانا شروع کیا: ''تم لوگ مجھے کنجوں سمجھتے ہوناں! میں اپنی یا کٹ منی بہت کم خرچ کرتا ہوں۔ کینٹین میں بھی بہت کم چیزیں لیتا ہوں۔ ' وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ سب منتظرنگا ہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ "میں ان پیول کے جوتے خرید تا ہوں۔"

" كيا .....؟ "ان سب كے منھ سے بے ساختہ لكلا۔ وہ سب جيرت سے اسے ديكھ

''میں ایک د فعہ بخت گری میں اکیڈی ہے گھر جار ہاتھا۔ راستے میں میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ مجھے ننگے یا وُں چلچلاتی وحوپ میں تبتی سڑک پرچل کر گھر آنا پڑا تو مجھے احساس ہوا كه بيرجو ننگے يا دُن بھيك ما نگتے بيجے ، كوڑا كركٹ إكھٹا كرنے والے ، غبارے بيچے والے اکثر نظے یاؤں یا ٹوٹے ہوئے جوتے پنے ہوتے ہیں، وہ کیسی تکلیف سے گزرتے ہوں ماه نامه جدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ۵ ]



ماه نامه بمدرد نونبال اگست ۲۰۱۷ سدی سری



ل- "حادفے بتایا۔

سب نے جاد کے لیے تالیاں بجائیں ، کیوں کہوہ شرمندہ سابتار ہاتھا۔سب کے اتنے اچھے کا موں کے آ گے اے یہ بہت معمولی بات نظر آر ہی تھی ، مگر دوستوں کی تالیوں نے بتایا کہ بیا تنامعمولی کا مہیں ہے، بلکہ شیطان کے آگے سر جھکادینا بُرا کام ہے۔ "أف ميرے خدا۔" ماداُ چھلا۔ اس كے كند ھے پرلئاتا چھا نوردين كاتھيلانچ گرا۔ اس کے کپڑوں پر بھی موٹے ساہ چیو نٹے رینگ رہے تھے۔ وہ اُنچیل اُنچیل کر ہاتھوں سے جھٹک جھٹک کراُ تار رہاتھا، بلکہوہ چیو نے ان سب کے اوپر چڑھ گئے تھے۔

" بیان کا گھر ہے اور اٹھیں اپنی سلطنت میں ہاری مداخلت پندنہیں آئی۔" جوزف مسكراكر بولاي

" بيكياا ب نئ مصيب آ گئي - " ذيثان جسنجلايا -

حماد، چاچا نور دین کے تھلے ہے گرنے والے سامان کو اِکھٹا کرنے لگا۔ پیر ٹیوب ویل کوٹھیک کرنے والے اوزار تھے۔ان میں ایک ہتھوڑی بھی تھی۔

ابراہیم نے لیک کروہ ہتھوڑی اُٹھائی: ''نیے ہے تیبی مدد۔'' وہ مسکرایا: '' ہم اس ے بال کی اس بوسیدہ خستہ ہال و بوار کوتوڑ کتے ہیں۔ "ابراہیم نے سامنے والی و بوار کی طرف اشارہ کیا۔اس کی مسلسل ضربوں ہے آخر دیوارٹوٹ گئی تھی اورا تناراستہ بن گیا کہ وہ سب وہاں سے باہر نکل آ ہے۔ اس وقت شام ہور ہی تھی ۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔وہ سب باہر نکلتے ہی سجدے میں گر گئے اور اپنی جانیں نے جانے پر اللہ کاشکرا دا کیا۔ جب وہ کھنڈرات سے نیچے اُڑنے لگے تو ابراہیم کی سرگوشی پرسب ٹھٹک کررک ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ کے ک

گے۔اب میں ان کے لیے جوتے خرید تا ہوں۔ میرا بیگ بھی اس لیے اتنا بروا ہے۔ میں اس میں ہمیشہ ایک نیا جوتا خرید کر رکھتا ہوں۔ جہاں نظے پاؤں یا ٹوئی چپل میں کوئی غریب بچانظر آجائے ،اس کووہ جوتا پہنا دیتا ہوں تم لوگ ہمیشہ میرے بیگ کا بھی مذاق أرُ اتے ہو۔ میں ہمیشہ بنس کرٹال جاتا تھا۔ ''ابراہیم نے کہا۔ "أف- اعالك جوزف أجهلا-

" كيا ہوا؟" ابراہيم نے يو چھا۔ وہ سمجھا اس كى كہانى س كر چونكا ہے۔ 'ميرے ہاتھ پرموئے ساہ چيونے نے كاٹا ہے۔' جوزف كھيا كربولاتووہ سب ہس پڑے۔وہاں زمین پرمونے ساہ چیونٹوں کا شاید گھرتھا۔ اب وهسب حما دكود فيضف لكه، اب اس كى بارى تعى ـ

حما د شرمنده شرمنده سا بيشاان سب كو د مكير ربا تها: ' مجھے تو اپنی كوئی اليي نيكی يا د نہیں آرہی جو میں نے مستقل کی ہویا بھی کھارہی کی ہو۔ 'اس نے اٹک اٹک کرافسوس ہے کہا:'' ہاں ، مگر گناہ ہے بچنا بھی تو ایک نیکی ہے۔شیطان کے آ گے سرکونہ جھکا نا بھی تو جہاد ہے، ایک دفعہ نائن کلاس میں ٹیسٹول میں میرے نمبر بہت کم آئے تھے تو میرا جیب خرج بند ہو گیا۔ ای ابو بخت ناراض تھے۔ ان دنوں گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے میرابیٹ ٹوٹ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ای پیے دیں تو میں نیابیٹ خریدلوں۔ ایکے دن ہمارا مخالف میم سے فائنل ﷺ تھا، مگرای نے پیے نہیں دیے۔ دادا ابو کے پاس گیا تو وہ کہیں شہر ے باہر گئے ہوئے تھے، گران کے کرے کی الماری کے دراز میں مجھے بہت ہے ہیے طے۔ مجھے شیطان نے بہت بہكایا كداتے پیپوں میں ہے تھوڑے سے ليان كاتو كون سائسی کو پتا چلے گا، مرول نے کہا کہ بیتو چوری ہوجائے گی۔ الله میاں تو ویکے رہے ہیں نال ۔ تو میں اس بہکاوے میں نہیں آیا اور میں نے اپنا فائنل میج چھوڑ دیا، مگر چوری نہیں

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [۲۷]



صرف ایک منط

محرحنات حميد

''ایک منٹ ٹھیریں ۔'' پیفقرہ ہم اپنی گفتگو کے دوران اکثر استعال کرتے ہیں ، لیکن ہم نے آج تک ایک منٹ یعنی ساٹھ سینڈ میں ہونے والے کا موں پرغورنہیں کیا۔ ان ساٹھ سکنڈوں میں دنیا میں کیا گیا ہوتا ہے۔ ہماری نظر میں ایک منٹ کی کوئی اہمیت تہیں ہے، مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں انسان بہت کچھ كرسكتا ہے۔

الك من من من تقريباً دوسوميٹرتك چل سكتا ہے اور چارسوميٹرتك دوڑ سكتا ہے۔ الكسويجاس الفاظ بول سكتائ، حياليس الفاظ لكرسكتائ ورتين سوے زائد الفاظ

🖈 انسان چھے سومکعب سینٹی میٹر ہوا این پھیچھ وں کے اندر لے جاکر ہا ہر نکال سکتا ہے۔ انان كادل تقريباً ساڑھے چھے كلوخون رگوں كے ذريعے ہے جسم كے كونے كونے میں بھیج ویتا ہے، جو چکر لگا کرول میں واپس آ جا تا ہے۔صحت مندانسان کا دل ایک منٹ میں ۲ کیار دھڑ کتا ہے اور انسان اٹھارہ مرتبہ سائس لیتا ہے۔

﴿ زین ایک من میں این مور کے گرد۵ے کلومیٹر کا چکر لگاتی ہے۔ الله ونیامیں ۵۰ مل معب میٹر بارش ہوتی ہے، جب کدائ عرصے میں سمندر پینیتیں ہزارش یانی دریاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔

الله ونیا کی آبادی میں ایک سوانیانوں کی موت ہوتی ہے اور ایک سوچودہ بجے پیدا

ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ 29 م

كَ : " وه ايك ايك سونے كا پتر جوہم نے أشايا تھا، وہ تمھاري جيبوں ميں ہے ناں؟" سب نے ہاں میں سر ہلایا۔

" آج سب یہاں وعدہ کرو، جب ہم پڑھ لکھ کرکھی مقام پر پہنچ جائیں گے تب ان کو پیچ کر کسی ایجھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت تک ان کو چھپا کر رکھیں گے۔اس کویں کاراز ہم سب کے درمیان ہی رہ گا۔اس نے ہاتھ آ گے کیا اورسب نے اس کے ہاتھ پراپنے ہاتھ رکھ کروعدہ کیا۔

جب وہ کھنڈرات سے نیچے اُڑے تو ایک بوڑھا آ دمی اپنی بھیڑوں کو ہانگتا ہوا وہاں ے گزر رہاتھا۔ان سب نے اے سلام کیا۔

بوڑھے آ دی نے نظریں اُٹھائیں۔سلام کا جواب دیا اور بڑبڑا تا ہوا بھیڑوں کو كرچل پرا: " بقركام نبيس آتے ، نيكياں كام آتى بيں يا در كھنا نيكياں كام آتى بيں -" وہ سب جیران کھڑے رہ گئے۔ وہ بوڑھا آ دی دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑوں کو لے کرنظروں سے اوجھل ہو گیا۔

حماد نے کہا: ''اللہ نے ہم پر بہت کرم کیا ہے، ہم ان شااللہ اپنے وعدے پر قائم

سب نے اقرار میں سر ہلادیا۔ وہ سب حماد کے گھر کی طرف چل پڑے ، جہاں ایک زبر دست ڈانٹ ان کی منتظر محى ، مگروه پھر بھى بہت خوش تھے۔

ناه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سری ( ۱۸ ک



のこり

ا ایک کروڑ سے زیادہ عگرٹ پے جاتے ہیں۔

ا ایک لاکھ پچاس ہزار اخبارات فروخت ہوتے ہیں۔

﴿ دولا كودى بزارموبائل فون كيے جاتے ہيں۔

انسان لا کھوں گیلن یانی پی جاتا ہے اور ہزاروں ٹن خوراک کھائی جاتی ہے۔

العلامات عنول کے حاب سے کوئل نکالا جاتا ہے۔

﴿ سات سوش فولا د بنایا جاتا ہے۔

ہزاروں نے جوتے بنے ہیں اور سکڑوں نئ کاریں بنتی ہیں۔

﴿ كرة ارض يرارتمين طوفاني كروبادآت بين-

بيسب كيهمرف ساخ ميكند يعني ايك منك بين موتا ہےا۔ ہم اس ايك منك كي قدر نہیں کرتے۔اگر ہم ایک منٹ کی قدر کرنا شروع کر دیں تو گھنٹوں کا وقت بچا کرکسی مفید كام ميں استعال كريكتے ہيں۔

公公公

## ای-میل کے ذریعے سے

ای - میل کے ذریعے سے خط وغیرہ بھیجنے والے اپن تحریر ارود (ان بیج نستعلق) میں ٹائپ کر کے بھیجا کریں اور ساتھ ہی ڈاک کا مکمل بتا اور میلے فون نمبر بھی ضرور لکھیں ، تا کہ جواب دینے اور رابطہ کرنے ہیں آسانی

ہو۔اس کے بغیر ہمارے لیے جواب ممکن نہوگا۔ hfp@hamdardfoundation.org

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [ ۸۰ مده



ایک دیباتی شهر گیاتو وبال پر ڈینگی میرے بارے میں کیا سوچ رہاہے۔' ایک آ دمی بولا: "به جان کرآ پ کوتو مجھروں سے بچنے کے لیے اشتہارات بردی شرمندگی ہوتی ہوگی۔'' ديوارير لك ويكيم، جن ير مجمرول كي تصورين تحيي \_ گاؤن آيا تو لوگون كو بتايا:

مرسله: روت جهال، اوتقل 🕲 علی:''ابو! کل ہم امیر ہوجا کیں گے۔'' ابو: ''وه کیے؟''

علی:" کل مارے حاب کے ماسٹر صاحب پیسوں کے رویے بنانے کا طریقہ

مرسله: حديقه ناز ، اوتقل النائر مريس بين سے:"آپوكيا تكليف ہے؟" مريض " في سوكر أفحتا مول تو آ دھے گھنٹے تک سرچکرا تارہتا ہے۔'' ڈاکٹر:" کل ے آپ آدھے گھنے بعد سوكراً ملياكرين -"

مرسله: خوش بخت خان، برى يور اپ: " بياات اي اتى خاموش كيول بينصيل بيل؟"

الک ملازم نے این دفتری ساتھی سے کہا: 'و تین دن کی مسلسل غیر حاضری کی دجہ ہے بتا کیں گے۔'' منیجرنے آج مجھے ملازمت سے نکال دیا ہے۔" ساتھی نے کہا: دوتم تو ہوے احمق ہو۔ کہد دیتے کہ نیرے والد کا انقال ہوگیا تھا۔" " کیے کہددیتا۔ منیجرصاحب ہی تومیرے والدين - "اس في افسرده ليح مين كها-مرسله: روبینه تاز، کراچی ایک ماہر نفسات بہت زوروشورے اپنی

خوبیاں بیان کررے تھے: "بیں کی بھی مخص

يرصرف ايك نظرة ال كربيه بناسكتا مول كهوه

" آ پ کوتو کھے خبر نہیں ۔ میں شہر گیا تھا۔

مرسله: محرافه فرنوی، محره کره

و ہاں تو مجھر بھی الیکش لڑرہے ہیں۔''

ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی ا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



# WWW DED AS DELEGAZEDIN

بينا: " کچھ شبيس بجلي شبيس تھي ۔ انھوں نے لی اسک مالگی، میں نے ایلفی وے وی مشاید ناراض موکنیس میں ۔''

مرسله: تاعمه ذوالفقار، كرايى

الک آدی رات کے وقت سائیل لے کر قبرستان میں کھس گیااور جب باہر نکلا تو پسینا یو نچھ کر بولا: '' یا خدایا! پیکون ساروڈ تھا،جس میں اتنے قریب قریب اسپیڈ بریکر 

😅 دوکاروں میں عکر ہوگئی۔ ایک کار والے نے دوسرے سے کہا: '' میں نے کار کی لائٹس سے آپ کواشارہ دیا تھا کہ پہلے مجھے نکل جانے دو۔"

دوسري كاروالا بولا: دميس في بهي وائير چلا كرا نكاركرديا تهاكه يملي مجھے نكلنے دو۔"

موسله: فاروق، کراچی

الك فلسفى نے اپنے دوست ماہر نفسات ے کہا: "الفاظ مر چکے ہیں۔ اب سی لفظ کا

دوست بولا: "جولوگ به مجحت بین وه ہے وقوف ہیں ، نالائق ہیں ، جاہل ہیں ۔'' فلفی زور سے چیجان کواس بند کرو، ورنة تمها رامنه تو ژ دوں گا۔''

'' دیکھالفظوں کا اثر۔'' ماہر نفسیات نے جواب دیا۔

موسله: اسامةظفرداجاءمرى @ نیچر (شاگرد سے): "تم اسکول تاخیر = ZeU [ = re?"

شاگرد: "ميرے ابواسيتال ميں ہيں۔" میچر:''احیما، بینه جاؤ'' کھے دن بعد ٹیچر نے شاگر د کو اسپتال میں دیکھا تو یو چھا:' 'تمھارے ابوابھی تک استال مين بن؟

شاگردشرماتے ہوئے بولا: " بی وہ ال اليتال مين دُاكثر بين-"

مرسله: عمير بن حزب الله بلوج ،حيدر آباد ایک صاحب نے گانے والی مینا خریدی۔ گھر جا کر دیکھا تو وہ کنگڑی نکلی۔ كى يركونى الرنبيس ہوتا۔'' ألنے ياؤں دكان داركے ياس كے اور بہت

ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی ا

موسله: قاطمه پرنس، توبدتیک علی

خفاہوئے کہ منھ مانگے دام لیے اور دھو کا دیا۔ دكان دار نے سجيدگى سے كہا:"جناب! آپ کوگانے ولی مینا جا ہے یانا چنے والی؟" مرسله: كول فاطمداللد يخش اليارى

ارم (این دوست سے) "رات ایک آ دی نے جا تو دکھا کرمیراموبائل فون چھین لیا۔" دوست: "لکین تم تو ہمیشہ اینے ساتھ چاقور کھتے ہو۔''

ارحم: " ہاں، وہ میں نے چھالیا تھا، ور نه وه بھی چھین لیتا۔''

موسله: شرونيشاء،حدرآباد الك دُاكْرُ مريض كود يكھنے گياتو مريض نے مسراتے ہوئے استقبال کیا۔ ڈاکٹر نے کہا: "آج توآب بہت بہترنظرآ رہے ہیں۔" "جى بال دراصل ميس فے دواكي شيشي يرلكهي موئى بدايت يرسختي عمل كيا-"

مریض نے جواب دیا۔ " كون ك بدايت؟" ۋاكثر نے حيران موكر يو حيحانه مریض بولا: "شیشی برلکھا ہوا تھا کہ

عوسله: محرز بيرميلوانه، ليه

ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۲ سدی ا



ير هن كوشش نه كرين-"

و صلنے کومضوطی سے بندر کھیں۔"

موسله: بال مجيد، توبد فيك ستكم

ووہم شکل جروال بھائی ایک کمرے میں

بينے تھے۔ایک رور ہاتھا۔ دوسرا ہس رہاتھا۔

بننے والے نے رونے والے بھائی کی

طرف اشارہ کیا: " آج ای نے دونوں

موسله: عران پنمان، تيمركره

ایک بزرگ کو پوسٹر پڑھنے کا جنون کی

حد تک بثوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں

دکانوں کے بورڈ اور دیواروں پر لگے

يوسر يرصة موئ كزرر ب تصكدا جا تك

ان کی نظر بھی کے تھے پر لگے چھوٹے سے

پوسٹر پریڑی جو بہت او نیجا لگا ہوا تھا۔ ان

کی طبیعت مچل گئی ، اشتہار پڑھنے کے شوق

مين وه محم ير چره كئے - يوسر يرلكها تها:

"اس تھے میں اکثر کرنٹ آ جاتا ہے ، اوپر

مرتبدآ صف ہی کونہلا دیا ہے۔

باپ نے اندرآ کر پوچھا:" بچو! کیا ہوا؟"

معلومات افزا کے سلط میں دب معمول ۱۲ سوالات دیے جارہ ہیں۔سوالوں کے سامنے تمن جوابات بھی كليم بين ، جن عي كوئي الك مي بي بي م كيار وهي جوابات دين واليان انعام كم متحق موسكة بين لكن انعام كے ليے سول مي جوابات جيج والے نونهالوں كورج وي جائے كى۔اگر ١٦ مي جوابات ديے والے نونهال ١٥ سے زياد و ہوئے تو پندرہ نام قریداندازی کے ذریعے سے نکا لے جائیں گے۔قریداندازی میں شامل ہونے والے باقی نونہالوں کے صرف نام شائع کے جائیں عے۔ کیارہ سے کم می جوابات دینے والوں کے نام شائع نیس کے جائیں مے۔ کوشش کریں ک زیادہ سے زیادہ سی جوابات دے کر انعام میں ایک اچھی ی کتاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (سوالات ناکسیں) صاف صاف لکھ کرکو پن کے ساتھ اس طرح بھیجیں کہ ۱۸-اگٹ ۲۰۱۶ ویک بمیں بل جائیں۔کو پن کے علاوہ علا حدہ کا غذیر بھی ا بنا تکمل نام پتااردو میں بہت صاف تکھیں۔ادارۂ ہمدرد کے ملاز مین ایکار کنان انعام سرحت رانہم

| الال العام في وارتيل بول كے۔                        | الم                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (فرقان - عران - عدنان)                              | ا۔ حضرت موی کے والد کانام تھا۔                                                |
| (ابوذرغفاري - ابوعيده عام " - ابوابو-انساري)        | ۲- ميزبان رسول الله ، حفزتكوكها جاتا -                                        |
| ( يعول - مكول - بندوزر )                            | ٣- ''اكالى ول' بحارت مين رہے والےكى سب سے برى جماعت                           |
| - (کیل - دوری - تیری)                               | ٣- پانی پت کی از ائی احمد شاه ایدالی اور مر بینون کے در سیان ہو کی تھی .      |
| أصف الدوليه _نواب سراج الدوليه _نواب واحد على شاه ) | ٥- مندستان كايك علاق اوده كآخرى حكرال مستعد (نواب                             |
| (البلاغ - بيداخبار - جدم)                           | ۱- متناز صحافی مولوی محبوب عالم نے جاری کیا تھا۔                              |
| - خان عبد القيوم خان - خان افتار حسين ممدوث )       | ۵- صوبہ پنجاب کے پہلے وزیراعلا تھے۔ (محمد ایوب کوڑو                           |
| (ニレーニーきし)                                           | ال والى بال ك كحيل مين ايك فيم مينكلا وي وت بين                               |
| كت ين - (نط جدى - نط سرطان - نط استوا)              | ۔ ونیا کے نقشے پروہ فرمنی محط یا دائرہ جوتطبین کوحسوں میں تقلیم کرتا ہے ،ا ہے |
| (كروز - بالوآ - زلولى)                              | ا- شال امريكا كاليك ملك باناسكا مكسسكبلانا ب                                  |
| (جرش - آسريليا - كيوبا)                             | ا کینبرا (CANBERA) وولی مشتر که کاوارا ککومت ہے۔                              |
| (كبرا - عمرى - بهار)                                | ا- " كير"كا مطلب براه بزرك ياسردار إوراس كى جع                                |
| (عبدالحق - عبدالحق - عبدالباق)                      | اا- مشهورشاعرساحرلدهیانوی کااصل نامقار                                        |
| (جرس - رشين - انگريزي)                              | ا۔ محد مار ماؤ یوک پکھال نے قرآن پاک کانبان میں ترجمہ کیا تھا۔                |
| (02) - 02)                                          | ا- اردوز بان کاایک محاور و ب: "ول کرروطاع"                                    |

كوين برائے بلاعنوان انعاى كہانى (اگست ٢٠١٦ء) یہ کو بن اس طرح بھیجیں کہ ۱۱ -اگست ۲۰۱۷ وتک دفتر پہنچ جائے۔ بعد میں آئے والے کو بن قبول نہیں کیے جائیں مے۔ایک کو پن پرایک بی نام اورایک بی عنوان لکھیں ۔ کو پن کو کاف کر کا لی سائز کے کا غذیر درمیان میں چیکا ہے۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری ا ۸۵

كوين برائ معلومات افزا نمبر ٢٣٨ (اكت ٢٠١٦)

کو پن پرصاف جهاف نام، پتالکھیے اورایئے جوابات (سوال ناکھیں،صرف جواب تکھیں) کے ساتھ لفانے میں

ڈال کردفتر مدرونونبال، مدردڈاک خانہ، کراچی ۲۰۱۰ء کے بے یراس طرح بھیجیں کہ ۱۸-اگست ۲۰۱۷ء تک

ہمیں مل جائیں۔ایک کو بن پرایک ہی نام تکھیں اور ساف تکھیں۔ کو بن کوکاٹ کرجوابات کے صفحے پر چیکا ویں۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری



١٦- خاطر غزنوى كاس شعركاد وسرامعرع كمل يجيد:

کوذرای بات پر برسوں کے یارانے گئے لیکن اتناتو ہوا، یکھ ..... بیجانے گئے

# www.pelks.defetykeom

| , | **** |     |                        | 4                                         |
|---|------|-----|------------------------|-------------------------------------------|
| - | 25   | 100 | حسين حنى               | أمت كى مائيں كے                           |
| * | 23/  | ra  | مولا نافضل القديريندوي | رسول الله علية كل صاحبز ا ديان            |
| - | 45   |     | پروفیسرنصیراحد         | قرآنی کہانی حضرت یوسٹ                     |
| 1 | 25   |     | مولا نافضل القدير ندوي | عربی زبان کے دس سبق                       |
| - | 45   | 9.  | عبدالوا حدسندهي        | اسلام کیے شروع ہوا                        |
| 1 | 45   |     | پروفیسر کرم حیدری      | پيغام اسلام                               |
| 1 | 45   | 1.  | عيم محرسعيد            | صحت اور درس گاه                           |
| 1 | 41   |     | معوداحد بركاتي         | آج كا پاكستان شهيد تخييم محرسعيد كي نظرين |
| - | 45   | 10  | عيم محرسعيد            | سپدسالا رجمهوريه پاکتان مدينته الحکمه مين |
| - | 411  |     | عيم محرسعيد            | قائده صحت رنگین آرٹ پیپر                  |
| - | 41   | r.  | فريدالدين احمد         | بلوں کی کہانی                             |
|   | 45   | ro  | عيم نيم الدين زبيري    | كىپيوٹركيا ہے (سندھى)                     |
|   |      |     |                        |                                           |

### نونہال بک کلب

کلب سے ممبر بنیں اور اپنی ذاتی لا مبریری بنا کیں بس ایک سادہ کا غذیر اپنا نام ، پورا پتا صاف صاف کلب سے ممبر بنالیں گے اور ممبر شپ کا رڈ صاف کا کھے رہمیں ہجیج دیں ہم بر بنے کی کوئی فیس نہیں ہے ہم آپ کو ممبر بنالیں گے اور ممبر شپ کا رڈ کا نمبر لکھ کر آپ نونہال ادب کی ساتھ کتابوں کی فہرست بھی بھیج دیں گے ممبر شپ کا رڈ کا نمبر لکھ کر آپ نونہال ادب کی ساتھ بین اور کتابوں کے خریداری پر ۲۵ فی صدر عایت حاصل کر سے جیں ان کتابوں سے لا بریری بنا کیں اور علم کی روشنی پھیلا کیں ۔

ملم کی روشنی پھیلا کیں ۔

(ہدروفا وَ تَدْیشن یا کتان ، ہدروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی ۔ ۲۳۱۰ کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ کی کراچی کے کہروسینٹر ، ناظم آباد نمبر ۳ ، کراچی کے کہروسینٹر ، ناظم آباد کو کراچی کی کراچی کراچی کی کراچی کی کراچی کی کراچی کراچی کی کراچی کی کراچی کی کراچی کراچی کراچی کے کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کراچی کی کراچی کراچی کراچی کراچی کی کراچی کر

# نونهال اوب کی دل چسپ کتابیں

ہدرد فاؤنڈیشن پاکستان کا شعبہ نونہال اوب نونہالوں کے لیے ول چہ اور سبق آ موز کہانیاں اور معلوماتی کتابیں شائع کرتا ہے۔ان کی قیمتیں بہت کم رکھی جاتی این نونہال میہ کتابیں پڑھ کر ان ہے سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ فرصت کے وقت مفید کتابیں پڑھ کر ان ہے سبق بھی حاصل کرتے ہیں۔ فرصت کے وقت مفید کتابیں پڑھے اور معلومات بڑھا ہے۔

| ت    | يّ  | مصنف/مرتب                  | نام تناب                                  |  |  |
|------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| 23   | ۴.  | بيت الحكمه                 | سورة رحمن                                 |  |  |
| ز پے |     | بيت الحكمه                 | پاره عم (مکمل)                            |  |  |
| 23   | - 1 | عكيم فخرسعيد               | سب سے بڑے انسان اللہ (اردو)               |  |  |
| زي   | 4   | حكيم محرسعيد               | سب سے بڑے انسان اللہ (پنتوبر جمہ)         |  |  |
| 25   | 20  | عيم محرسعيد                | سب سے بڑے انسان اللہ (عجراتی ترجمہ)       |  |  |
| ز پ  | ~   | عيم محرسعيد                | سب سے بوے انسان اللہ (سندهی ترجمه)        |  |  |
| زی   | 4   | عيم محرسيد                 | سب سے بڑے انسان اللہ ( پنجابی ترجمہ)      |  |  |
| ز پ  | 140 | عكيم مجرسعيد               | نونهال دبینات (آنه کا کتابون کا کمل سین)  |  |  |
| زي   | 10. | عيم محرسعيد                | نقوشِ سيرت (پانچ کټابون کاسيث)            |  |  |
| زي   |     | عليم محرسيد                | نقوشِ سیرت (پانچ کتابوں کا سیٹ سندھی میں) |  |  |
| 2    |     | عيم محرسعيد                | كتاب دوستان                               |  |  |
| زپ   | r.  | حكيم محرسعيد               | تلاش امن                                  |  |  |
| 23   | ۸٠. | معوداحد بركاتي الحبوب بلوج | سعیدسپون (سندهی ترجمه)                    |  |  |
| ز پ  | 40  | عيم محرسيد                 | خوب سيرت ( مكمل سيك )                     |  |  |

# نونہالوں ،نو جوانوں کی کر دارسازی اور تعلیمی اداروں کے فرائض

جدر دنونہال اسمبلی را ولینڈی ..... رپورٹ: حیات محمر بھٹی جدر دنونہال اسمبلی را ولینڈی کے اجلاس میں مہمانِ خصوصی اکا دی ا دبیات کے چیئر

مین جناب ڈاکٹر محمد قاسم بھیو تھے۔ تو می صدر ہمدر دنونہال اسمبلی محتر مدسعدیہ راشد کے ساتھ اراکین رکن شور کی ہمدر دمحتر م تعیم اکرم قریشی اور ڈاکٹر فرحت عباس نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کا موضوع تھا:

''نونہالو،نو جوانوں کی کردارسازی اورتعلیمی اداروں کے فرائض'' اسپیکراسبلی عائشہ اسلم تحییں۔ ابتدا تلاوت قرآن مجید اور ترجے ہے کی گئی۔نونہال عبدالواسع نے ایک خوب صورت نعب رسول مقبول پیش کی ۔نونہال مقررین میں مزمل خان جدون ، ملک شاہ زیب ،محد طلحہ اور فتحیان طاہر شامل تھے۔

قوی صدر بھرر دنونہال اسمبلی محتر مدسعد پے راشد نے کہا کہ ماں کی گود ہے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ماضی کی بات ہے کہ جب مجھ دار والدین کا پیہ فیصلہ ہوتا تھا کہ جب تک بنج کی عمر چارسال چار مہینے اور چا ددن نہ ہوجائے اسے کسی مدر سے یا اسکول میں داخل نہ کرایا جائے۔ اس عرصے میں ماں اس کی تربیت کرے اور باپ اپنا فرض ادا کرے۔ چھوٹی چھوٹی سبتی آ موز کہا نیاں سنا نا ، ہز رگوں کے واقعات بتا نا ، دعا کیں یا دکرانا ، اُٹھنے بیٹھنے کے آ واب سبتی آ موز کہا نیاں سنا نا ، ہز رگوں کے واقعات بتا نا ، دعا کیں یا دکرانا ، اُٹھنے بیٹھنے کے آ واب سکھا نا اور ہز رگوں کا ادب کرنا ، بیتمام کام ماں کے ذمے ہوا کر تے تھے۔ آج ماں کی گود کی جگہ کنڈ رگارٹن اور مونٹیو رک نے لے لی ہے ، لیکن غور کیا جانا چا ہے کہ کیا ان اداروں نے وطن عربی سے مجت ، احترام آ دمیت ، نہ ہی رواداری ، طال اور حرام ، بیج اور جھوٹ ، ہزرگوں





اورا یک بٹا تین کاسبق رٹا کراپنی ذہبے داریاں پوری کررہے ہیں۔ہم سب کواپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آبندہ نسلوں کی عمدہ ذہنی نشو وٹما کے لیے کون اپنا فرض ا دا کررہا ہے۔

محترم ڈاکٹر محمد قاسم بھیونے کہا کہ او جوانوں کی کردارسازی میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے، مگر تعلیم صرف درس کتب پڑھنے اوران سے متعلق امتحا نات میں کام یابی حاصل کرنے کا ہی نام نہیں ۔ چینی فلنی کنفیوشس کے مطابق ایک بنچ کی تربیت میں والدین ، معاشرہ اور اسکول اہم کروارادا کرتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے آج صرف ایسے روبوٹ تیار کررہ ہیں، جن کا مقصد صرف پید کمانا ہے۔ ہم ایکھ کلرک تو ملک کوفرا ہم کررہ ہیں، مگر معاشرے کو ایکھ انسان دینے میں ناکام ہورہ ہیں ۔ ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی کتب، ایکھ ادب، ایکھی شاعری بالخصوص صوفیا کرام کے کلام سے آگاہ کرنا ہوگا۔ ایک معلم کی ذمے داری ہے کہ وہ مکمل ہیاری بالخصوص صوفیا کرام کے کلام سے آگاہ کرنا ہوگا۔ ایک معلم کی ذمے داری ہے کہ وہ مکمل ہیاری دری کتب ہی جائے اور طالب علموں کی مکمل را جنمائی کا فریضہ سرانجام دے۔ صرف دری کتب پڑھانے کو ہی اپنافرض نہ سمجھے۔

اس موقع پرنونہالوں نے ایک دل چسپ خاکہ اور رنگارنگ ٹیبلوپیش کیا۔ انعامات کی تقسیم کے بعد دعا ہے سعید پیش کی گئی۔





ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ پسری



### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-







WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN













میں ان پت گر پڑا، جو محصے لے کرآیا تھا، بولا:'' بید کیا کردیا تم نے میں نے تو صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا،تم نے اسے جان سے مارڈ الا۔'' ایر نے جے کیے کہا تھا،تم نے اسے جان سے مارڈ الا۔''

اس نے مجھ سے پہتول لے لیا اور کہا:'' جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ، پکڑے گئے تو بھانسی چڑھ جاؤگے۔''

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میسوی ۵۵

C

effety/ceom

معصوم مجرم جرم عاويد اقبال

مجھے جنگل میں چھے آج پانچواں دن تھا۔ پانچ دن سے میں جنگلی بچلوں اور درختوں کے پنے کھا کرزندہ تھا۔ ویسے میری جیب میں نوٹوں کی ایک گڈی بھی تھی، مگر اس جنگل بیاباں میں وہ رہے میرے لیے ردی کاغذوں کا ایک ڈھیر کی طرح تھے۔ خود روجھاڑیوں میں چھے ایک بڑے درخت کے کھو کھلے تنے کو میں نے اپنا ٹھکا نا بنالیا تھا۔ سخت زمین پرنرم شاخوں اور پتوں کو بچھا کر بستر سا بنالیا تھا، جہاں میں چھپا رہتا۔ جب بھوک گلی تو با ہرنگاتی ، ذرا کھئکا ہوتا تو بھاگ کر اپنی پناہ گاہ میں چھپ جاتا۔

بہ بہتری ہے۔ پانچ دن پہلے روٹما ہونے والا وہ خوف ناک واقعہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اُنجرتا، جب میرے ہاتھوں ایک انسان کاقتل ہو گیا تھا۔

وہ ایک روش صح تھی جب جان پہچان کا ایک شخص میرے پاس آیا اور درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ جلوں۔ اس نے بتایا کہ ایک لفنگا اسے تنگ کرتا ہے اور اس سے رقم مانگتا ہے۔ میں چوں کہ ایجھے قد کا ٹھ کا تھا اور تن سازی بھی کرتا تھا۔ علاقے میں میرا دبد با بھی تھا، اس لیے وہ چا ہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اس لفنگے کو ذرا ڈرا دھر کا دوں۔ بھی تھا، اس لیے وہ اپنا تھا کہ میں اس کے ساتھ جل پڑا۔ مجھے چوں کہ اپنی دھاک بھانے کا ایک موقع مل رہا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ جل پڑا۔ اس نے مجھے ایک پہتول بھی دیا اور کہا: ''میصر ف اسے ڈرانے کے لیے ہے۔'' مہم اسی وقت وہاں بھی دیا اور کہا: ''میصر ف اسے ڈرانے کے لیے ہے۔'' ہم اسی وقت وہاں بھی گئے۔ وہ شخص ایک زیر زمین تہ خانے میں میٹھا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے ذرا اکثر دکھائی۔ چناں چے میں نے اسے ڈرانے کے لیے بہت پہتول نکال لیا۔ ہم میں ہاتھا پائی ہوئی۔ اسی دوران اچا تک گولی چل گئی۔ وہ شخص خون

5 90

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی



ہونے لگیں۔ایک کتے کے بھو نکنے کی آ واز بھی آئی۔ وہ سدھائے ہوئے کتے کو لے کر میری تلاش میں آئے تھے۔ پھرکسی نے کہا: ''وہ یہیں ہے۔اس کے قدموں کے نشان ہیں یہاں۔'' کھوجی کتا بھی جھنڈ کے پاس آ کے بھو نکنے لگا۔

" متم يوليس ك تهير عين آيكي مو، بابرنكل آؤ-" ايك آواز آئى -اب چھے رہنا ہے کا رتھا۔ میں نہتا تھا اور ان کے کھیرے میں آچکا تھا۔ میں زینگتا ہوا کوہ سے باہرنکل آیا۔

" آؤ آؤ ۔ " بولیس کی وردی سے ایک اضر نے نری سے کہا۔ کتے کے علاوہ وہ عارآ دی تھے۔ بھے کھیرے میں لے کروہ چل پڑے۔

"مرا اے جان ہے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ گولی اتفا قاچل گئی۔" میں نے این صفانی میں کہا۔

پولیس انسکٹرنے میری طرف دیکھاا در کہا:'' کچھ فکرنہ کرو،اصل مجرم گرفتار ہو چکا ہاورای نے اقرار جم کرلیا ہے۔

"ولین پیتول تو میرے ہاتھ میں تھا۔" میں نے جرت سے کہا۔ "اك يستول مجرم كے ياس بھى تھا۔ جبتمھارى مقتول سے ہاتھا يائى موئى تواس نے چھے ہے اے گولی ماردی۔اس کی مقتول سے دشمنی تھی۔اس نے سازش کی اور سھیں ساتھ ملایا تھا، تا کہ اپنا جرم تمھارے سرتھوپ دے۔

" مرآباس تك كي ينيع؟ "مين نے ألجه كركها-

" مقتول کے موبائل ڈیٹا ہے مجرم کا مقتول ہے موبائل پر رابطہ ہوا تھا۔ مجرم کا کہنا تھا کہ وہ چے بیاؤ کرار ہاتھا ، گرتمھارے چینکے ہوئے پیتول نے اس کا بھانڈ ا پھوڑ دیا،

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری علی ا

میں وہاں سے بھا گنے لگا تو اس نے نوٹوں کی ایک گڈی مجھے تھا دی ، ساتھ ہی پیتول دے کرکہا: ''اسے کسی ویران جگہ بھینک دینا۔''

میں وہاں سے نکلا تو سخت تھبرایا ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کہاں جاؤں ۔ گھر گیا تو پولیس پکڑ لے گی۔ رشتے داروں کے ہاں سے بھی ڈھونڈ نکالے گی۔ پھر میں نے جنگل میں چھنے کا فیصلہ کرالیا۔ پہنول کو میں نے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ جنگل میں تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپی پیکھوہ مل کئی اور میں یہاں حیب گیا۔ بھوک لکتی تو جنگلی کچل یا ہے کھالیتا۔قریب ہی ندی بدر ہی تھی ،وہاں پیاس بجھالیتا۔

یا کچ دن اورگزر گئے ۔ان دس دنوں میں مجھے کوئی انسانی شکل نظر نہ آئی تھی۔ تنہائی کا شنے کو دوڑتی ۔ جرم کا احساس الگ جان کھا تا۔ ہروفت پکڑے جانے کا ڈرسالگا رہتا۔ ا تفاق ہے ابھی کسی بڑے درندے ہے میراسامنانہیں ہوا تھا۔ بیہ خدشہ بھی ایک دن سامنے آ ہی گیا۔ میں اپنی پناہ گاہ میں بیٹا تھا کہ ایک سیاہ چیز کو إ دھر آتے دیکھا۔ بیایک بڑا کالا ریچھ تھا، جومیری یُوسونگتا إدهر چلا آر ہاتھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ پھر کھوہ میں جمع کر رکھے تھے۔ جیسے ہی ریچھ قریب آیا، میں نے زور سے چیخ ماری اور پھر ریچھ کی تھوتھنی پر دے مارا۔ تھوتھنی پرلکی ہوئی چوٹ اور میری خوف ناک چیخ سے تھبرا کرریچھٹرا تا ہواوالیں بھاگ گیا۔ ریچھ تو بھا گ گیا ،مگر مجھے ڈر کا لگ گیا کہ ریچھ کومیری موجود گی کا پتا چل گیا ہے۔

وہ اپنی چوٹ کا بدلہ لینے ضرور آئے گا۔ چنال چہ میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی اور ٹھکا نا ڈھونڈ ا جائے ۔ میں کھوہ سے نکلا اور کوئی دوسراٹھکا نا ڈھونڈ نے لگا۔ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ کچھ آئٹیں سائی دیں۔ کچھ لوگ اِ دھر آرہے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ میری تلاش میں ہی آ رہے ہیں۔ میں بھا گا اور اپنی پناہ گاہ میں آ کر حجیب گیا۔ پھر آ ہٹیں اور آ وازیں واضح

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری ا ۹۲





زمل فاطمه صدیقی ، کراچی ارسلان الله خان ، حيدرآ باو محدا براہیم قریشی ، راولپنڈی سلمان يوسف سميجه ،مظفر كره ه شابين طارق، كرا چي اساءشبراحمه، حيدرآباد

کیوں نہ منزل کو ہو تلاش میری جب میرے رہنما محد ہیں یار کشتی ہو کیوں نہ اُمت کی ریاضے ، ناخدا محد ہیں وه مرل یں ، وه مرز یں احمد مجتنی محمد بین أن كے دامن كو تھام كر ديكھو ب کے دکھ کی دوا محمد ہیں سب كتابول مين ذكر ہے أن كا انبیاء کی دعا محد میں رحمت عالمين بين ، بادي بين خاتم الانبياء محمد بين

نعت رسول مقبول مرسله : ارسلان الله خان ، حيدر آياد ربير و ربنما مخد ين بال ، مرے پیشوا محک ہیں . مقتدی سارے انبیاء تھیرے و کھ لو مقتدا محد ہیں رب بھی کرتا ہے پیار آ قا سے اور رب پر فدا محمد میں أست محد كا قيامت ميں اک فقط آسرا محمد میں سارے باطل ہوں کو توڑ دیا ایک حق کی صدا محمد ہیں ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری [ ۹۹

کیوں کہ جب جھاڑیوں سے ہمیں وہ پستول ملاتو اس پر دومختلف ہاتھوں کی اُنگلیوں کے نثان تھے۔ مسی پیول دیتے وقت اس نے جالا کی سے پیول بدل لیے تھے، مراین أنگلیوں کے نشان مٹانا بھول گیا۔ جب ہم نے بختی کی تو اس نے سچے اُگل دیا۔'' ووشكر ہے خدایا۔ "میں نے ایک لمبی سانس لے كركہا۔ "اس آز مائش سے تم نے کیا سکھا؟" انسکٹرنے یو چھا۔ " يركها بني طاقت پر گھمند نہيں كرنا جاہيے، عاجزى اختيار كرنى جاہے اور ...... ' "اورسوچ سمجھ کرکسی پراعتبار کرنا جاہیے۔"انسپکٹرنے بات مکمل کردی۔ 公公公

# ہدر دنونہال اب قیس بک پیج پر بھی

ہدر دنونہال تمھا را بسندید ، رسالہ ہے ، اس لیے کہ اس میں دل چسپ کہانیاں ، معلو ماتی مضامین اور بہت می سزے دار باتنیں ہوتی ہیں۔ پورارسالہ پڑھے بغیر ہاتھ ے رکھنے کو دل نہیں جا ہتا۔ شہید حکیم محرسعید نے اس ماہ نامے کی بنیاد رکھی اور معود احد برکاتی نے اس کی آب یاری کی - ہدر دنونہال ایک اعلا معیاری رسالہ ہے اور گزشتہ ۲۳ برس سے اس میں لکھنے والے ادبیوں اور شاعروں کی تحریروں نے اس کا معیار خوب او نیا کیا ہے۔

اس رسالے کو کمپیوٹر پر متعارف کرانے کے لیے اس کافیں بک بی (FACE BOOK PAGE) بنایا گیا ہے۔

www.facebook.com/hamdardfoundationpakistan



ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ۹۸



یا کستان کا قو می ترانه سلمان يوسف سمجه،مظفر گڑھ یا کتان بنے کے بعد قومی ترانے کے لیے ۱۹۵۰ء میں وفاقی حکومت کی طرف ہے سردارعبدالرب نشتر کی سربراہی میں ایک سمیٹی قائم کی گئی۔

١٩٥٠ء مين شهنشاه ايران رضا شاه پہلوی کے دورہ یاکتان کے موقع پر ہنگا می طور پر قو می ترانے کی دُھن موسیقار احد جي حيها گله نے تياري تھي۔

بدؤهن یا کتان نیوی بینڈ کی مدد ہے تیار کی تھی، جس میں مشرقی او رمغربی دونوں طرح کی موسیقی کا حسین امتزاج پیش کیا گیا تھا۔

توی ترانے کی دُھن کا کل دورانیہ ایک منٹ اور ہیں سیکنڈ ہے۔ قوی ترانے کی وُھن منظور ہونے

کے بعد میٹی کی طرف سے اس دُھن پر ملک ماه تامه جدرو نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

کے نامور شاعروں کو قومی ترانہ لکھنے کی وعوت دی گئی ۔ نتیج میں کمیٹی کوکل ۲۲۷ ترانے موصول ہوئے ،لیکن وہ سب کے سب مستر د کردیے گئے، کیوں کہ وہ قو می ترانے کی وُھن کی مطابق نہیں تھے۔

آخر پاکتان کے نامور شاعر ابوالاثر حفيظ جالندهري كالكها مواترانه منظور كرليا گیا، جوانھوں نے خاص طور پر قومی ترانے كى دُهن كوسامنے ركھتے ہوئے لكھا تھا۔

ليلي بار ۱۳ - اگت ۱۹۵۴ء ليس ریدیو یا کتان سے جناب حفیظ جالندھری کی آواز میں نشر کیا گیا۔

یا کتان کا قوی ترانه فارس زبان میں ہے، جس میں صرف ایک لفظ" کا" اردو زبان میں ہے، جب کہ لفظ '' پاکتان'' صرف ایک باراستعال ہوا ہے۔

١٩٥٥ء ميل باقاعده طور ير ريديو یا کتان کراچی کے اسٹوڈیو میں قومی ترانے

کی رکارڈیگ کی گئی، جس میں اس وقت بیٹا کچھسوچ رہاتھا۔اس مخص کے بارے کے گیارہ گلوکاروں نے حصدلیا۔ ان میں احد ژشدی، انورظهیر، کوکب جهان،شیم بانو، رشیده بیگم، نجمه آراء، زوار حسین، اختر عباس،نسمه شابین ،اختر وصی اورغلام

اور گلیوں میں خوب گہا گہی تھی۔ کہیں سز کے پیچھے دوڑتا۔

بلالی پرچم لہرائے جارہے تھے اور کہیں آج لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم آ واز ہو کر ملی نغے مخص سڑکوں اور راستے پر گری ہوئی توی گارہے تھے۔ایے میں چندشرارتی لڑکوں پرچم والی جھنڈیاں پُن رہے تھے۔ بہت كا ايك أولا وہال آ فكا، جس كا كام سارے يج بھى اس كى ديكھا ديكھى سوك دوسروں کو تنگ کرنا تھا۔ انھیں دیکھ کرسب پر سے جھنڈیاں پکن رہے تھے۔ اچا تک ا بچا پناا پنا کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سامنے سے ایک ٹرک آتا وکھائی ویا۔

میں لوگوں نے سیمشہور کر رکھا تھا کہ وہ یا گل ہے۔شکل وصورت سے نہ تو وہ فقیر لگتا تھا اور نہ یا گل ،لیکن نہ جانے کیوں وہ مسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ وتگیرشامل تھے۔ سے بچوں کے اس شریر ٹولے نے اس کو اصل روپ دشمن ملک کا جاسوس قرار دیا۔

اساء شبيراحمه، حيدرآباد يضف اپناتھ ميں ايک تھيلاضرور آج سا-اگت تھی۔ یا کتان کے میڑے رہتا تھا۔ جب بھی کوئی اس کو آزاد ہونے کی خوشی میں آج سوکوں یہ چھونے کی کوشش کرتا تو وہ غصے سے اس

قریب ہی ایک نٹ پاتھ پرایک مخص لوگوں کا خیال تھا کہ پیخص تو بھاگ جائے

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ پسری [ ۱۰ ]

ہوئے ایک یچے کولوگ ڈانٹ رے ہیں اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین رہے بیں۔اس نے لوگوں سے یو چھا: "آ ب سباہے کیوں ڈانٹ رے ہیں؟" لوگوں نے بتایا:" بیٹا! یہ مارے بچوں کی کتابیں چھین رہاتھا۔''

فاطمه کوبیس کربوی جرانی ہوئی اور اس نے بچے سے پوچھا: "تم كتابيل كيول نے يہ بہت اچھا كام كيا۔" چين ر ہے تھ؟"

یے نے کہا:" میرے ابو بہت آئے تو فاطمہ کی ای نے انھیں ساری بات غریب ہیں، وہ دن رات محنت مزدوری بتائی۔ ابو نے بھی فاطمہ کو شاباشی دی اور كرتے ہيں ، مران كي آيدني اتنى ہے كدوہ كہا: '' فاطمہ بيني! تم نے بيہ بہت اچھا كام گھر کاخرچ مشکل سے بورا کریاتے ہیں۔ کیا ہے۔ کل ہم بھی تمھارے ساتھ جائیں وہ میری پڑھائی کا خرچ کیے اُٹھائیں گے اور اس بچے کے لیے کتابیں، کاپیال ے۔ " یہ کہ کراس بے کی آ تھوں سے وغیرہ خریدیں گے اور تم بیسب اس کودے آ نسو بہنے گئے۔ فاطمہ بیان کر بہت دھی دینا۔ ہم اس کو اسکول میں واخل کر کے ہوگئی۔ اس نے مجے سے کہا: " تم فکر نہ ، فیس بھی ادا کردیں گے۔" فاطمہ بیان کر كرو، ميں شمص پڑھواؤں گى۔'' بچہ يہ بے حد خوش ہوئى۔ دوسرے دن اس نے

اب لوگول كومعلوم مواكه وه ايخ تھلے کو ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتا تھا۔اب شرارتی لڑکوں کا ٹولا این دل پر ایک بوجھ محسوس کررہا تھا۔ انھوں نے ہی تو اس مخص کے بارے میں افواہیں پھیلائیں تھیں ۔ آج ان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ یا گل نظرا نے والا مخص کتنامی وطن تھا۔ يجهددنول بعدجب وهصحت ياب موكر استال سے آیا تو محلے کے بچوں نے اس کے ساتھ ل کرقو می نغے بھی گائے۔

> ویے سے دیا جاتا ہے زمل فاطمه صديقي ، كراچي

فاطمه ایک بهت ذبین او ر موشیار بچی تھی۔ وہ ہمیشہ جماعت میں اول آتی اور ووسروں کی مدو کرنے کو تیار رہتی تھی۔ ایک دن فاطمہ اسکول سے گھروا پس آ رہی تھی۔ رائے میں ایک جگداس نے بوا چوم دیکھا۔ وہاں ملے اور سے پرانے کڑے پنے ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

گا، بچ ٹرک کے نیچ آجا کیں گے،لین پھراس آ دی نے بچوں سے کہا:" جلدی ے سڑک سے ہٹ جا کیں۔"سب یے فوراً إدهر أدهر ہو گئے ،لیکن ایک چھوٹا بچہ بھاگ نہ سکا۔ بوڑھے نے اس بچے کوایک طرف کو دهکیلا ۔ ٹرک اتنا نز دیک آچکا تھا کہ وہ کوشش کے باوجودا پنے آپ کونہ بچا سكا اور ٹرک سے فكرا گيا۔ زخمی ہونے كے باوجود اس نے اپناتھیلاسنے سے لگارکھا تقار تحيلا اب يهث چكا تقا اور اس مين پاکتانی پرچم کی رنگ برنگی جینڈیاں نظر آربی تھیں۔ بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پرایک پُرسکون مسکرا ہٹ تھی ، جیے وه کهدر با جو که د مکی لی میری اصلیت! تم سب مجھے پاگل کہتے تھے۔ دیکھو میرے اس تھلے میں کیا ہے۔ وہی چاند تارے والی جھنڈیاں جس کوتم لوگ بری بے

دردی سے سروکوں پر پھینک دیے تھے۔

ماه تامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

س کر بہت خوش ہوا۔

فاطمه نے کہا:"ابتم گھرجاؤ،کل يہيں

فاطمه گهر پینچی نو اس کو بهت دیر ہوگئی

تھی۔اس کی امی پریشان ہو کر دروازے

یر کھری تھیں۔ فاطمہ نے اپنی ای کوسب

کھے بتادیا۔اس کی ای نے کہا:'' فاطمہ!تم

رات کو جب فاطمہ کے ابوآ فس سے

مجھ سے ملنا۔ ' بچے خوشی خوشی ایے گھر چلا گیا۔



این والدین کے ساتھ جاکر اس بچ ایک آ دمی اورایک برقعه پوش عورت جس فرحان کو اسکول میں داخله کرایا۔ برسوں تک پڑھتے پڑھتے وہ محنتی بچہ ایک کالج میں لیکچرار ہو گیا۔ ایک دن فرحان صاحب کالج میں پڑھا کر گھروالی آرہے تھے کہ راتے میں

ان کی نظر لوگوں کے ہجوم پر پڑی ، لوگ زور زورے کی کوبرا بھلا کہدرے تھے۔ فرحان صاحب گاڑی ہے اُڑ گئے۔ دیکھا کہ نے مجمع میں ایک بچہ زمین پر بیٹھا رور ہا ہے۔معلوم كرنے ير يتا چلاك بچه اسكول سے كتاب چھین کر بھاگ رہاتھا۔ فرحان صاحب کو بیہ س كركوئى جرانى نہيں موئى۔ انھوں نے آ کے برھ کرای بے کو گودیں اُٹھالیا۔

آخر کیوں! محمدا براجيم قريشي ، راولينڈي یاسراپی دکان بندکرنے کے بعد گھر كى طرف جار ہا تھا كہ اے رائے ميں

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

کے ہاتھ میں ایک نھا بچہ بھی تھا نظر آئے۔ وہ مدد مانگ رہے تھے۔ یاسرنے گاڑی روکی تو آ دمی قریب آ کر بولا: '' میرا بیٹا بہت بار ہے۔ میری مدد کرو اور ہمیں اسپتال تک چھوڑ دو۔"یاسر نے ان کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ یاسرکواپی گردن پر کچھ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے پیچے مرکر دیکھا۔ پیچیے دوخوف ناک آ دای اس پر کن تانے بیٹے تھے۔ انھوں نے یاسر سے گاڑی رکوائی اور موبائل وغیرہ چھین کر گاڑی سمیت فرار ہو گئے۔

اس دن کے بعدے یاسرکو مدد مانگنے والول سے نفرت ی ہونے لگی تھی۔اس واقع کو کافی عرصه ہوگیا تھا، مگریاسراس کونہ بھولا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کوسنجالا تھا۔

ایک دن ده این گھر جار ہا تھا کہ

اے رائے میں ایک بوڑھا اور ایک بارہ سالہ لڑکا نظر آیا، جو اس سے مدد ما تگ رے تھے۔ لڑکا کانی بیارلگ رہاتھا۔ یاسر ان کونظرانداز کرے آگے بڑھ گیا۔ا گلے دن جب ياسرايي وكان يرجار باتها تو

اے رائے میں ایک جگہ پرلوگوں کا جوم نظر آیا۔ یاس نے موٹر سائکل روکی اور

ہجوم کو چیرتا ہوا آ گے برھا۔ سامنے ایک بوڑھا ایک لڑے کی لاش کے ساتھ فٹ

یاتھ پر بیٹا رور ہا تھا۔ یاسر نے اس سے

رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا: ''رات ہے

میرے بیٹے کوشدید بخارتھا۔ بیمیرا اکلوتا

بیٹا تھا۔ رات کو میں نے کئی لوگوں سے مدد

ما نکی ، مگر کسی کو مجھ پرترس نہیں آیا۔میرا بیٹا

مر چکا ہے اور میرے پاس اس کے کفن وفن کے بھی میے نہیں ہیں۔"

اسرکوای پر بواتری آیا۔ای نے

بوڑ ھے کولڑ کے کے کفن دفن کے پیسے دیے

اور وکان کی طرف روانہ ہوگیا۔راتے میں وہ یہی سوچتار ہا کہ کٹیرے غریب بن کر لوگوں کولو شخ ہیں اورلوگوں کے دلوں میں ستحق لوگوں کے لیے نفرت پیدا کرتے بي - كيول ان كورم نبيس آتا؟ آخر كيول؟

> فضلولكر بإرا اور تين بونے شاین طارق ،کراچی

ندی کے قریب جنگل میں ایک لکڑ ہارا این بوی اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جنگل ہے لکڑیاں کاٹ کرشہر کے تھیکیدار کوفروخت کرتا ، مگرشہر کے لوگ اور ٹھیکیدار اس کو بہت کم معاوضہ دیتے۔ لکڑ ہارا اپنی بوی بچوں کی وجہ سے سب کچھ برداشت كرتا اورشكر اداكرتاكه اتنابى بهت ہے اورسوچتا كەزيادە معاوضے كى بات كى تو شاید مجھے کم معاوضہ بھی نہ ملے تو میں کیا

- BUDS ای طرح ون گزررے تھ، لکڑ

ماه نامه جدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سری [ ۱۰۵ ]

# wwa parks or eleky com

ہارا بہت محنت سے کام کرتا۔اس کے نے بوے ہور ہے تھے اور جنگل میں درخت مم ہوتے جارہے تھے۔اس کا گھر بھی چھوٹا پڑنے لگا تھا۔آس یاس کے لوگ بھی شہر جانے کی تیاری کرنے لگے، ورخت اور جنگل کی افزائش اور حفاظت کا ذمه حکومت نے اینے ہاتھ میں تختی ہے لے لیا تھا۔ اس سے لکڑ ہاروں کی رہی سبی آ مدنی بھی ختم ہوگئی گھ میں بے مجوک سے بے حال ہور ہے تھے۔ بیوی کے کہنے یروہ ایک بار پھر گھرے نکلا۔ آس یاس کے لوگ جانے کی تیارئی كرر ہے تھے۔ اينے پروى كو بھى سامان لا دتے و کھ کرلکڑ ہارا اس کے یاس گیا۔ " كيا بات كريم بعائى! تم بھى جارے ہو؟ "فضلولکڑ ہارے نے بوچھا۔ " ال فضلو! ميري ما نو تو تم بھي چلو یہاں سے پچھ دورایک گاؤں میں جوتے بنوانے کے لیے شہر سے تھیکیدار آیا ہے،

سامان لا دتے ہوئے بولے۔
اپنا جدی پشتی کام چھوڑ کر جوتے
بنانے کا کام کرنافضلوکو پچھ عجیب سالگا۔
''نہیں کریم بھائی! میں لکڑی کا ہی
گام کروں گا۔' فضلو بولا۔

'' ٹھیک ہے ، گر اب تم شہر کے ٹھیکیداروں سے زیادہ معاوضہ وصول کرنا، کیوں کہا بلا یاں مشکل سے ملیں گی اور زیادہ معاوضہ تمھاراحق ہے ۔'' کی اور زیادہ معاوضہ تمھاراحق ہے ۔'' کریم بھائی چلے گئے ،گران کی با تیں نضلو کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس نے سوچا آج ندی پار کے درخوں کو کا ہے کر لگڑی لاتا ہوں۔

لا دتے وکھ کرکٹڑ ہارا اس کے پاس گیا۔

'' کیا بات ہے کر بم بھائی! تم بھی ہیں۔'اس نے خود سے کہا۔اور تخطے تخطے جارہ ہو؟' فضلو کٹڑ ہارے نے پوچھا۔

قدموں سے ندی کی طرف چل پڑا، گر

'' ہاں فضلو! میری ما نو تو تم بھی چلو وہاں درخت نہ ہونے کے برابر تھے۔ کچھ یہاں سے کچھ دورا کی گاؤں میں جوتے کئڑی پر لا دہی رہا تھا کہ بنوانے کے لیے شہر سے ٹھیکیدار آیا ہے، اس نے دیکھا کہ تین ہونے ندی میں سب وہیں جارہے ہیں۔' کریم بھائی ڈوبہوے مدو کے لیے چی رہے ہیں۔

حیران تھی ۔اس نے کہا:'' تم رات کو ضرور اس جگہ جانا اور اپنے جصے کا صندوق لے آنا۔''

" ارے ہاں میں اپنے جھے کا ہی صندوق اُٹھاؤں گا۔" فضلولکڑا ہارا اپنی گیڑی اُتارتے ہوئے بولا۔

بچوں کے سوجانے کے بعد فضلو ہونے كى بتائى موئى جگه يركيا \_ واقعى وبال تين صندوق تھے۔ ستارے چیک رے تھے۔ رات آ دهی ہو چکی تھی ۔ نضلولکڑ ہارا سوچ رہا تھا کہ شاید تینوں ہونے وہاں موجود ہوں گے، گراپیانہیں تھا۔ بونوں کی غیر موجود کی میں اس کے دل میں لا یچ پیدا ہوا: " یہاں تو نہ بونے ہیں ندان کے محن کوں نہ میں ہی تینوں صندوق لے لوں اور و یے بھی بونوں کو میرا گھر بھی معلوم نہیں کہ وہ میرے گھر آ کر باقی صندوق مانکیں ۔''وہ دل میں سوچ کرخوش ہوا۔ '' نہیں نضلو ہے کسی اور کا حصہ ہے ،تم صرف اپنا حصہ لے اور'' فضلولکڑ ہارے کا

ماه تامه بمدرو تونهال اگست ۲۰۱۷ میری [۲۰۱]

C

FOR PAKISTAN

" بحاو بحاو كوئى ہے جو مارى مدد

كرے \_ " سب سے موثا بونا ياني بيس ہاتھ

ياؤل بلاتے ہوئے چلا يا:"جو ہمارى مدد

فضلونے تیوں کو یانی سے باہر تکالا

"آج رات جب ستارے حیکے لکیں

توتم ای جگه آجانا ۔ای جگهتم کوتین

صندوق ملیں گے ، بگرتم صرف ایک ہی

صندوق أنهاكر كمر لے جانا۔ ويھولا في

مت کرنا ، کیوں کہ لا کچ پُری عادت ہے۔

جس صندوق برتم ہاتھ رکھو کے وہ تھارا

ہوگا اور اس میں تمھاری ضرورت کی ساری

چزیں ہوں گی۔ دوسرے دو صندوق

مارے ایک اور محن کے لیے ہیں۔"

بوڑ ھے بونے نے فضلولکڑ ہارے کوسمجھایا۔

وو تھا ہے۔ وضلولکڑ ہارے کو

ان کی با توں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس

نے لکڑی اور کلہا ڈی اُٹھائی اور گھر آ کر

بیوی کو ساری باتیں بتائیں۔ بیوی بھی

كرے گا، ہم اے انعام دیں گے۔''

اور يو چها: ' کيا دينا جا جے ہو؟''

ماه نامه جمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ۲۰۱

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" شہر کے ٹھیکیدار بھی تو میرا حصہ کم دیے تھے تب بھی چپ رہتا تھا۔ آج میں دوسروں کے جصے کا خیال کیوں رکھوں! مجھی نہیں ایا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ "اس نے شمیر کو ڈانٹ کر چیب کرادیا اور صندوق کی طرف بردها پہلا صندوق کھول کر دیکھا تو اس میں کھانے سے کی بے شار چیزیں موجود تھیں ، جنھیں وہ کافی ع صے تک کھا سکتے تھے۔ وہ بے شار کھانے كى چيزيں ويكھ كر بينے لگا۔ دوسرا صندوق کول کرد یکھا۔اس میں بے شارز پورات موجود تقے۔

" بيتمها راحق نبيل ہے۔ "اس كا ضمير چلايا۔

فضلولا مارے نے ضمیر کی آواز پر وهیان ویا- ہاں ہاں تم تھیک کہدر ہے ہو۔ اس وقت مجھے ایمان داری ہے کام لینا چاہے اور صرف اپنے مصے کا صندوق لینا

صندوق لے جانا جا ہے ۔فضلولکر ہارے نے شیطان کو مات دے دی۔

وہ کھانے کا صندوق گھر لے آیا بھوکے بچے بہت خوش ہوئے اور کھانے لگے۔ إدهر بونے فضلولكر بارے كى ايمان

داری سے بہت خوش ہوئے اور باقی دو صندوق بھی ففنلولکڑ ہارے کے گھرکے باہر ر کھ کر خاموثی سے چلے گئے۔

صبح جب لكر بارا گھرے تكلا تو باتى دو صندوق ديم كرجرت نے چلایا: "بيكيا يہ يرے نہيں ہيں اور نہ ميں ان كو لايا ہوں۔ 'وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا۔

" بال بال رات كوتم ايك عي صندوق لائے تھے۔ "اس کی بیوی بولی۔ " يه مم لائے بي تماري ايمان

داری کا انعام ہے۔ ' بوڑ ھا بونا بولا اور بیہ مارے حن کے لیے ہے اور مارے محن تم ہی ہو۔ وہ یہ کہ کر نتیوں بونے جنگل کی

عاہے۔ای وقت میرے بج بھو کے ہیں طرف چلے گئے۔ ماه تامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [ ۱۰۸]

اری این کی کہانی "سونے کی گیند،ساری كہانيوں سے بازى لے كئى۔اس كے علاوہ خالى كھر، بوجه أتر كيا، آخري دعوت، بلاعنوان كباني، جانثار دوست اور دو درویش بهی بهت دل چپ تحیل -ار ما گرم گری اور آ مرصیام مزے دارنظمیں تھیں۔

آ دهی ملاقات

طریقه بتایا گیا۔ روش روش لوگ (حبیب اشرف صبوحی ) سب سے احجمامضمون تھا۔ اس بار پہلی بات سلیم فرخی نے لکھی جو کہ بہت اچھی گئی ، جا کو جگاؤ بھی

آ ہے مصوری سیکھیں میں مصوری کرنے کا منفرد

مفيدر بارسلمان يوسف سميحه على يور-🕸 ما و جون کا شار ہ سرور ت ہے لے کر نونہال افت تک دل چب تھا، گرسب سے اچھی چز روش خیالات میں ۔ کیا ہم ایک ہی لفانے میں علم در سے کی

ووتحريري بين على عنة بين؟ خديج نير ،حدر آباد-

تی ہاں، بھی کتے ہیں، لین برتورے نے ا پنانام پاضرور کھیے۔

🛊 جون کا شاره بہت ہی پندآیا۔ سرورق بہت اچھا تھا۔ جا کو جگاؤ اور روشن خیالات بہت معلوماتی تھے۔ کہانیوں میں سونے کی گیند، فالی کمر اور آخری دعوت بہت اچھی تھیں ۔ ہنی گھر میں لطفے بہت مزاحیہ تھے۔ پرویز حسین ، کراچی۔

### بيخطوط مدر دنونهال شاره جون ٢٠١٦ء کے بارے میں ہیں

الله مدردنونهال کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ یہ رسالہ میرا بہترین دوست ہے۔ مجھے تو ساری کبانیال، خاص طور پر بلاعنوان کہائی ،نظمیس اور روشن خیالات بہت اجھے لکتے ہیں۔ ہرشارہ اے ون ہوتا ہے۔ انكل! تعريف كي بغير ميراقلم بي نبيس رك رباتها-بشري ،غز اله ،انعي ،ارم ، زبيان ،محمحمود ، عمر\_

الله جون كا شاره بهت زبردست تها- كبانيول مي جا ثار دوست اور بلاعنوان كباني قابل تعريف تحيي -كباني خالي كمراور بوجه أتر كيا بهي بهترين كهانيان تھیں۔ '' میرا بہترین دوست'' اتنی پندآئی کہاب تك ين اے كيارہ بار يوھ جكى مول اور بر بار یر سے پر بہت مزاآتا ہے اور بس بس کر پیٹ میں بل ير جاتے بيں۔ ايس انو عي اور مزے دار تحريري ہر ماہ شائع ہونی جاہییں ۔مضمون'' ذہین ترین بچہ'' بھی ایک اچھی کا وش تھی ۔نظمیس تمام بی ز بروست العيل رحرا سعيد، جو برآباد-

الله شاره جون اول تا آخر جميكاتا ربا-اس كمام مليلے نہایت اچھے اور ول چسپ ہیں ، کھ کہانیوں کو اجھا کہنا یقینا باقی کہانیوں کے لیے ناانصافی کا سبب بے گا۔رمشافاطمہ،میرپورخاص۔

🖝 سرورق پر بلکے رنگوں کا استعال اور سیرت فاطمہ

2

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كى تصوير خوب تقى - جا كو جگاؤ سے ہر بار بہت اچھا سبق ماتا ہاور ہاری اصلاح ہوتی ہے۔ ہرمینے کے خیال پر می عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات يده كر بهت رفح موار الله تعالى جناب معود احمد بركاتى صاحب كوصحت وتندرى عطا فرمائ آمين-روش خیالات نونبالوں کو روش خیال بناتے ہیں۔ نظمول مين آمدِ صيام ، هبيد پاکتان اورعلم اچيي تھیں۔ کہانیوں میں بوجھ اُٹر گیا، سونے کی گینداور خالی گھر بہترین تھیں۔معلومات ہی معلومات اور و بين ترين بيد المجمع مضمون تن \_علم در يح من فرازیه اقبال اور شخ حسن جاوید کی معلومات پند آئيں اور اسام ظفر راجافعي كے ساتھ ساتھ ايم اخر اعوان نے بھی ہارے علم میں اضافہ کیا۔ مقدی امام دین ،عبدالرافع اورز نیرعاشرکے لطائف پیندآئے۔ نونهال اديب مين سميره يتؤل كامضمون احجها لكا\_بيت بازی میں شائلہ ذیشان ،محمد وقاز الحن ادر حیام عامر ك شعر يندآ ئ\_ عدارسلان صديق ، كوكل -♦ آمدِ صيام لظم پر حكرايمان تازه موكيا \_روش روش لوگ اور روزے دار بے دونوں تری پر ہٹ تھیں۔ خالی کھر ایک مزے دار کہانی تھی۔ سونے کی گیندسیق آ موز اور دل چپ تھی۔ آخری دعوت کے انجام سے رو نکے کورے ہوگئے۔ جال نثار دوست ایک پیاری کہانی تھی۔ بوجھ اُڑ گیا، اجھے لوگوں کی

زندگی اور ان کی اچھا ئیوں کاعکس تھی۔ بلاعنوان کہانی نے مال کی ممتا اور شفقت کا بھر پور احساس ولایا۔ علم در يج اورنونهال اويب مين نونهالون كي كوششين رنگ دکھلا رہی تھیں۔ دو درویش نے دلول کو صاف كرنے ميں ايك اہم كروار اواكيا كه بدگاني كى قدر أرى چز - مندكليا عدارى بينول كوبرد افائده موتا -عداماعل آزاد، تدر فراز، حدر آباد-مرورق پر بلکے رنگ گری کے موسم میں فرحت کا احماس ولارب تقربا كوجكاؤن اليحف خيالات كو

جگایا۔ انگل کی ناساز طبیعت کے بارے میں پڑھ کر اضروہ ہو گئے۔ اس ماہ کا خیال ہمیشہ کی طرح بے نظیر تھا۔ کہانیوں میں میرا پیارا دوست (ستنصر حمین تارو) مزاح سے بھر پور تھی۔ بلاعنوان کہانی تھوڑا و کھی کر گئی ، گراس کا اختیام ماں کی محبت سے لبریز تھا۔ بروا اچھا لگا۔ غیرملکی اویب ٹالشائی کے قلم سے لکھی گئ كهاني لاجواب تحى \_لطفي بحى يندآ ع ـ باتى كهانيال

بھی مزے دارتیں۔ دنیا کا ذبین ترین بچہ پڑھ کر ہم جرت کے مندر میں غوط زن ہو گئے۔ اگر ای طرح ذ ہانت کے نمیٹ ہارے ملک میں منعقد کیے جا کیں تو ب خار دین عے دیا کے سامے آجا کیں۔ مرے

تمام بہن بھائیوں کورو درویش والی کہانی بھی بوی پہند آئى تقى يميره بتول الله بخش، حيدرآباد-

م برماه ی طرح بیشاره زبروست تقار مرورق بهت ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

خوب صورت تقار بہلی بات پڑھی تو یہ بتا چلا کہ مسعود 🐞 جون کا شارہ دیکھ کر اور بہلی بات پڑھ کر بہت صاحب بھار ہیں۔ان کے لیے دل سے دعا کو ہوں۔ تازہ شارے میں تمام کیانیاں زبردست تھیں۔ خاص طور پر بلاعنوان کہانی (ٹالشائی)، آخری دعوت (جاوید اقبال)، جاں نثار دوست (نصرت شاہین) ٹاپ پر تھیں ۔ نظموں میں گر ما گرم گری (جو ہرعباد) اور آمد صام (مش القمر عاكف) الحجي تحيل - باتي تمام خارہ شروع سے لے کرآ خرتک بہترین تھا۔ حافظ

> 🕸 جون كا شاره بهت احما تفار يبلي نمبر يركباني خالي گھر رہی ، دوسرے نمبر پر سونے کی گیند تھی ، جب ک تيسر \_ نمبر پر بلاعنوان كهاني ربى ،اس بارلطيفي بهت الجمع تع يسيده اقراء اعجاز احمد، حيدرآباد-

عا بدعلی بھٹی ،راولینڈی۔

المانيول مين جال شار دوست بهت الحيمي تحى -سونے کی گیند اور آخری دعوت سبق آ موز کہانیاں تحیں ۔لطا نف تو بہت ہی اجھے تھے تظمیں ساری ہی الجهي اورعمد وتفيل - المنع احمد ، مظفرة باد-

ع جون كا شاره برلحاظ س زبروست تحا- تمام سليل بہت خوب عقے۔ کہانیوں میں سونے کی گیند، جال نار دوست اور بلاعنوان کہانی این عروج بر تھیں۔ پہلی بات ، جا کو دی ؤے لے کرنونہال افت تک سب اے ون تھا۔ سرور ق بھی بہت خوب تھا۔ فاطمتہ الزيراءا المام آباد-

يريشان موا يس آپ كے ليے دعاكرتا تھا۔ كہانيال ، لطيفي اورمعلومات وغيره يزه كرمسعود احمد بركاتي كابهت خیال آیا۔ صاحبزادہ محداحہ غزنوی بسلع دیرلوئر۔ اليري الإن كاشاره بهت اليما تفا-ال مرتبه مسكراتي لكيري بہت اچھی تھی۔ ساری کہانیاں بہت اچھی تھیں۔ ان میں سب سے اچھی سونے کی گیند تھی۔ باتی کہانیاں بھی

اگر قابل اشاعت ہوئی توباری آنے پر چھے گا۔

میری کبانی شائع کریں ہے؟ معاذ جاوید، کراچی۔

اچھی تھیں۔ میں نے بھی ایک کہانی لکھی ہے گیا آپ

﴿ بون كا شاره شان دارتها ـ سونے كى گيند، خالى كھر اور جال شار دوست بے مثال کہانیاں تھیں ۔ آخری دوت يره كر بهت مره آيا- بلاعنوان كهاني مجى لا جواب تھی۔ فاروق احمصد لقی ،کراچی۔

@ جون كا شاره شروع ي آخرتك بربث ريا- بر كهاني الحجيئ تني - لائبه فاطمه محمر شابد، مير پورخاص - جون کے شارے کی ساری کہانیاں سرمث تھیں ، مثلاً جال مثار دوست ، آخری دعوت ، خالی گھر ، بوجھ أر كيا \_نونهال اديب مين لي لي تميره بنول كي تحرير ا يك عظيم فلنى ، سبقت لے حتى \_عائشہ خالد اعوان

ع جون کا شار وانتبائی شان دارتھا۔ چندتح روں کے علاوہ سجی تحریریں اچھی ہیں ۔عیاس علی مونی ، کراچی ۔

بزاروی، ویلیان بزاره-

C

ماه نامه بمدرو نونهال اگست ۲۰۱۷ میری

الله جون كا شاره بهت ول چسپ تقار كمانيول مين بلاعنوان كهاني بهت پيندآئى - ۋى، ايس، ايم، بشرى رانا ، شيخو پوره -

母 جون کا شاره بہت زیردست تھا۔ خاص طور پر بلاعنوان كباني، جال ناردوست، سونے كى گيند بہترين تھیں۔معلومات ہی معلومات بھی ول چپ تھیں۔ نظمیں بھی بہت پندآ ئیں۔اساءشیراحم،حیدرآباد۔ ♦ جون کا شاره اپن مثال آپ تھا۔ میرا بہترین دوست، سب سے بہترین تحریر تھی۔ معلومات ہی معلومات الچھاسلسلہ ہے۔ ایمن معین ، کراچی -﴿ جون کے شارے میں سونے کی گیند، جال شار دوست، خالی گھر اور بلاعنوان کہانی پیند آئی۔ عمرہ

صابر، کراچی ۔ 帝 تازه شاره پر ه کرول باغ باغ مو کمیار روش خیالات واقعی سونے سے لکھنے کے قابل تھے۔نظموں میں علم، گر ما گرم گری بہت زبروست تھی۔ تازہ شارے کی تمام کہانیاں اچھی تھیں۔ روزے دار بے ایک اچھی تحریر تھی۔ بیت بازی کے تمام اشعار بہت پند آئے۔ پرنس سلمان خان ، کراچی۔

مرشارے کی طرح جون کا شارہ بھی زیروست اور الا جواب تحارتمام كهانيال بهترين تحيس لطيفي بحي بهت پند آئے۔ اس مینے کا خیال بھی بہت اچھاتھا۔ محمقيل اعوان ، نوشهره -

€ جون کا شارہ خاص نمبر نہ ہونے کے باوجود بھی خاص نمبر ہی لگ رہا تھا۔ سرورق و کھے کر میں خوشی ہے جيوم أتفى - پہلے نمبر پر بلاعنوان كہانى ، دوسرے نمبر پرسونے کی گیند اور تیسرے نمبر پر جال نثار دوست الحجى كى - خالى كحر، آخرى دعوت اور يوجه أتركيا بهى عمره کبانیاں تھیں۔ نونہال ادیب تحریروں میں نا دان چا، کی دوی، شاخت اور ایک عظیم فلفی الحجی كبانيال تحيل - مضامين عمده تھے - خاص كر نسرين شاہین کا روز ہے دار یچ امچھامضمون تھا۔نظمیس عمدہ اورلا جواب تھیں۔عالیہ ذوالفقار، کراچی۔

 جون کے سرورق کی تحریر بہت پیاری گی۔ پہلی بات، روش خیالات اچھی تحریریس تھیں۔ باتی کہانیاں بھی عمد وتحيس - جاويد ا قبال كى كباني " آخرى وعوت" الچی گی۔ دو درویش (بی بی سمیرا بتول) بھی اچھی کہانی تھی۔ زہیر ذوالفقار بلوچ ، کراچی۔

ع جون كا شاره بهت الجما لكار مرورق يريرت فاطمه الچي لگ راي تھي ۔ سونے کي گيند، خالي گھر، يوجه أتركيا، جال غار دوست، آخرى دعوت اور بلاعنوان کہانی اچھی اور عمرہ کہانیاں تھیں۔ جا کو جگاؤ، ملی بات ،روز ے دار نے ،روشن روشن لوگ ، ذہین ترین بچه، معلومات بی معلومات اور روشن خیالات اجھے گی۔ آمدِ صیام، هبید پاکستان، علم اور گر ما گرم گری اچھی نظمیں تھیں ۔ نو نہال اویب میں کی ووتی ،

نادان پڑا اور بنو سے نواب اچھی کہانیاں تھیں۔ عاعمه ذ والفقار، كرا چي

ا جمارے کی طرح جون کا شارہ بھی اچھا تھا۔ سرورق پرسیرت فاطمه بهت بیاری لکیس - جا گو جگاؤ میں ایک سبق چھیا ہوا تھا۔ روشن خیالات میں ارسطو کا تول سب سے اچھا لگا۔ کہانیوں میں سونے کی گیند، جال نثار دوست ، ميرا بهترين دوست اور دو درويش اچھی لگیں ۔ خالی گھر بہت ڈراؤنی گئی۔ ذہین ترین بچه بهت معلوماتی تحریر تھی اور باتی بتحریریں اچھی تحيل - مهرسليم ، كرا چي -

م بر شارے کی طرح جون کا شارہ بھی زبر دست اور لا جواب تفا ـ روشن خيالات ميں بہت کچھ سکھنے کوملا اور ان شاء الله ای طرح ماتا رے گا۔ روش روش لوگ، بہت ہی اجھامضمون تھا۔ بوجھ أتر كيا، سونے كى كيند، جاں نثار دوست، خالی گھر، بلاعنوان انعامی کہانی، یعنی سب ہی کہانیاں بہت اچھی تھیں میراز ابد ، بھکر۔ اس میں مدرد نونہال بہت اجما لگتا ہے۔ اس میں کہانیاں لطا کف ، بیت بازی وغیرہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔نونہال میں ہر بار بلاعثوان کہانی اچھی ہے اچھی ہوتی ہے۔ مجھے جون کے رسالے میں سب سے اچھی

کیانی سونے کی گیندگی سمرا احمدانی،میر بورخاص \_

🕸 جوین کا شاره بہت ہی شان دار تھا۔ کہانیوں میں

سونے کی گیند ، جاں شار دوست اور بلاعنوان کہانی

بہت موے کی تھیں۔ جا کو جگاؤے اچھاسبق حاصل موا۔ روش خیالات یو ھے سے ول میں ایک نیا ولولہ جوش وجذبه بيدا ہوتا ہے۔ زينب بتول ،اسلام آباد۔ 🕸 جون کا شاره لا جواب تحارتمام کبانیاں بہت انجھی تھیں۔ ہدر دنونہال کا ہرانداز نرالا ہوتا ہے۔ نونہال بميشه كي طرح بهت لا جواب تفاله خالي كحريز ه كربهت مرہ آیا۔ ایس کہانیاں چھایا کریں۔ لطائف نے ہا بنا كراوث يوث كرديا -سيده تبيح محفوظ على ،كراچى -اس بار کہانیوں میں سونے کی گیند، جال شار ووست اور خالی گھر اچھی کہانیاں تھیں ۔ اس بار لطیفے مجى بازى لے گئے ۔ عمير مجيد، ثوبہ فيك سكھ۔

اس بار كا سروراق خوب صورت تها- بلاعنوان كباني ( نالشاني ) بهت بهترين تقي - آخري وتوت (جاويدا قبال) بھي زبردست تھي۔ دو درويش (بي بي ميرا بنول) بھي پند آئي۔ ميرا بہترين دوست (مستنصر حسین تارژ) مروشن روشن لوگ ( صبیب اشرف صبوحی ) اورسونے کی گیند (معود احمہ برکاتی) سب عده تحريري تحيل - باتي مستقل سليلے بھي خوب تے ۔ کول فاطمہ اللہ بخش ، لیاری۔

母 جون کے شارے کی ساری کہانیاں اور مضامین بہت اچھے تھے۔آب مدر دنونہال میں کوئی جاسوی ناول قبط وارشروع كري \_ مين نونبال كانيا قاري مول محمر حذیفه حسن ، را ولینڈی۔

ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ میری



ماه تا مه جمدرد تونهال اگست ۲۰۱۷ میدی

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



### قرعداندازی میں انعام پانے والے پندرہ خوش قسمت نونہال

الم كراجى : محراختر حيات خان محس محراشرف، أميمه طارق ، عافيه ذوالفقار ، سيده جويريد جاويد، عماره مزمل المح حيدرة باو: نسرين فاطمه ١٠٠ لا مور: عبدالجبار روى انصارى -المعند والهيار: مدر آصف كهترى ١٠٠ بهاول يور: قرة العين عيني -المن الور:مبشره مسعود خواجه - ١٠ جند: سير محرسين شاه ١٠٠ ساتكمر: محمد ثا قب منصوري -٢٠ راوليندى: ملك محداحس - ١٠ كونلى: زرفشال بابر-

### ١١ درست جوابات دين والے قابل نونهال

الم كراجي: نور حيات خان ، اختشام شاه ، طلحه سلطان شمشير على ، بها در ، عبد الرحمٰن خان ، احسن محمد اشرف ،محممعین الدین غوری ،محمد ایاز حیات خان ،محمد اعجاز حیات ، خنسه علی ، وانیه جنید، ایمن عتیق ،سیده رداحس ، پوسف کریم ، ناعمه ذ والفقار ،محد اسد ،علینا اختر ،سید با ذل على اظهر، سيد شبطل على اظهر، سيد صفوان على جاويد، سيده سالكه محبوب، سيده مريم محبوب، خدىجة وج ، محد مصعب على ١٠ حيدرآ باو: عائشها يمن عبدالله، ماه رخ ١٠ لا مور: امتيازعلى نازيه ثوبه فيك سنكه: سعديه كوژمغل، محمد بلال مجيد، عمير مجيد ١٠٠٨ بهاول پور: ايمن نور، احمد ارسلان، صباحت گل، محدانس 🖈 پشاور: محد حمدان 🌣 مير پورخاص: فيروز احمه ـ

### ١٥ درست جوابات بهيخ والے سمجھ دارنونهال

الله كراجي : محموعتان عني ، بلال خان ، صائمه صلاح الدين ، نوال نير ، مسكان فاطمه ، سميع الله خان ، رضى الله خان ، محد آصف انصارى ، بشرى عبدالواسع ، نيها رفيع ، ارحم ظفر ١٠٠٠ مخذو جام: عائشه خان خانزاده مهر وبارى: موسدابوجي صاحب مهر دره غازي خان: رفيق احمد ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ بسری [ ۱۱۵

### جوابات معلومات افزا -٢٣٦

### سوالات جون ٢٠١٦ء ميس شالع موئے تھے

جون ٢٠١٦ مير معلومات افزا-٢٣٦ كے ليے جوسوالات ديے محك تھے ، ان كے درست جوابات ذيل میں لکھے جارے ہیں۔ ١٦ ورست جوابات دینے والے نونبالوں کی تعداد ١٥ سے زیادہ تھی، اس لیے ان سب نو تبالوں کے درمیان قرعدا ندازی کرے ۱۵ نونہالوں کے نام نکالے گئے۔ان نونہالوں کوایک ایک کتاب رواند کی جائے گی۔ باتی نونہالوں کے نام شائع کیے جارہ ہیں۔

- سورہ محمقر آن پاک کے ۲۲ویں پارے میں ہے۔
  - ٢- " متيق" حضرت ابو بمرصديق كالقب تقار
- س\_ حکومتِ پاکستان نے ۱۵- جولا کی ۱۱ ۱۹ء کوچنبیلی (گل پاسمین) کوقو می پھول قرار دیا تھا۔
- سے پاکستان کے مشہور مصور عبد الرحمٰن چنتائی کے دوا فسانوی مجموعے لگان اور کا جل شائع ہو چکے ہیں۔
- ۵۔ متاز سیاست داں چود حری خلیق الزماں ، نامورسائنس داں ڈ اکٹرسلیم الزماں صدیقی کے بھائی شے
  - ٧ ۔ مغل حکمراں محمد شاہ رتکیلا کا اصل نام روشن اختر تھا۔
    - مشہورمسلمان عالم ابن بیطار ماہر نباتات تھے۔
      - ٨- دنياكاب عبراجزير وكرين لينذ ب
  - 9۔ اسلامی ملک برونائی دارالسلام نے کیم جنوری ۱۹۸۴ء کو برطانیہ ہے آزادی حاصل کی۔
    - ١٠- ايران يس مجوتي خاندان كے بانى كانا مطغرل بيك ب-
      - اا۔ ایمونیا کیس برف جمانے کے بھی کام آئی ہے۔
        - ١١- "كلب"عرنى زبان ميس كة كوكية بين-
    - ۱۳۔ اردوکا پہلا با قاعدہ اخبار مولوی محمد با قرنے د بلی سے جاری کیا تھا۔
      - الله کتاب "صحرانورد کے خطوط" میرزا ادیب کی تصنیف ہے۔
    - ۱۵۔ اردوزیان کی ایک کہاوت ہے: ''جس کی لاٹھی ،اس کی جینس''
      - ١١- مرزاغالب كاس شعركادوسرامصرع اس طرح درست ب:



ماه نامه بمدرد نونهال اگست ۲۰۱۷ سدی [۱۱۳]



# بلاعنوان کہانی کے انعامات

ہدردنونہال جون ۲۰۱۷ء میں عظیم روی اویب ٹالشائی کی بلاعنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اچھے عنوانات موصول انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔اس کہانی کے بہت اچھے عنوانات کو انتخاب کیا ہے، جوتین ہوئے۔ کمیٹی نے بہت غور کر کے تین اچھے عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جوتین

نونہالوں نے مختلف جگہوں سے بھیج ہیں ۔تفصیل درج ذیل ہے:

ا۔ اوھوری پہچان : وقاص رفیق ، کراچی

٢- اے ہوئے رائے: عمیر مجید، ٹوب فیک سکھ

٣- كروا يح : ايمن فاطمه، ملتان

﴿ چند اور اجھے اچھے عنوانات بیابی ﴾

ماں کا خط۔ بیٹا بنا مہمان ۔متاکی آئیمیں ۔ مانوس اجنبی ۔ا ہے گھر میں مہمان ۔ متا کے رنگ ۔متاکا امتحان ۔خون کی کشش ۔متاکی تڑپ ۔وہ تم ہی تھے۔

### ان نونہالوں نے بھی ہمیں استھے استھے عنوا نات بھیج

اختر حیات خان، نور حیات خان، نور حیات خان، احمد حسین، محمد عثمان غنی، احتشام شاه، علی حسن خان، محمد جلال الدین اسد خان، طلحهٔ سلطان شمشیرعلی، رضوان ملک امان الله، فضل ودود خان، محمد اولیس، بلال خان، عبد الرحمٰن خان، بها در، محمد فهد الرحمٰن، صفی الله، اعجاز حیات خان، حیات خان، محمد عین الدین غوری، محمد ایاز حیات خان، طام رمقصود، ایمن محمد ایمن محمد اعجاز، مسکان فاطمه، ناعمه تحریم، مصامص شمشاد غوری، طام رمقصود، ایمن محمد ایمن الدین خوری، مصامص شمشاد خوری، محمد ایمن الدین خوری، مصامص شمشاد خوری، محمد المحمد ا

ناز الميد و الماعيل خان: فراست زبرا الميد نظر والهيار: أم بانى عثان المحدرة باو: ايمن زبره الميد كالانجران: سيمان كوثر \_

# ۱۳ درست جوابات تجیجنے والے علم دوست نونہال

الم كراچى على حسن خان ، محد فبد الرحمن ، كساء فاطمه ، ظهير عالم ، شاه محد از برعالم ، ايمن معين الم مير بورخاص : صنم محد صالح اجن ، ارم محد صالح اجن ، وجيه احداني مله ملتان : احمد عبد الله منه خط خانيوال : باديه فاطمه به سمحر : فلزا مهر به راوليندى : محد ارسلان ساجد به يكوال : صخل زينب به كوريد كينك : فاطمه جواد \_

## ١٣ درست جوابات تجصح والصحنتي نونهال

الم كراچى: احمد حسين ، كوبل فاطمه الله بخش ، سعد عباى ، عا ئشة ثنين بهه مير پورخاص: آمنه سيال ، شهيره بنول المه ساميوال: رمشاء سرور -

# ١٢ درست جوابات بهجنے والے پُر اميدنونهال

الله كراچى: محمد جلال الدين اسدخان، رضوان ملك امان الله، فضل ودود خان، سندس آسيد، ايمن شاه، حاشر بن وسيم الله ينا دادن خان: سيده مبين فاطمه عابدى، ملك محمد طفيل الله بحكر: مميراز ابد الله لا بور: محمد سعد آفاب -

## ١١ درست جوابات بصحخ والے پُر اعتا دنونهال

ا من کراچی: امینه شاداب، سمیعه تو قیر که حیدرآ باو: عبدالله عبدالله که سرگودها: آمند زاهدخورشیدعلی ـ

公公公





عطا الرحمٰن ،محد عبد الله بن اعظم مهم پید واون خان: سیده مبین فاطمه عابدی ، ملک محد طفیل تلا مور: عبد الجبار روى انصارى ، فاطمه ولى خان ، فرح عاصم ، ناعمه خالد ، محد فاران على ٢٠ ساميوال: رمشا سرور ١٠ پشاور: محمد حيان، سعد الله ١٠ صاوق آباد: صفوي طالب، نازىيىلى ١٠١٠ سلام آباد: زينب بنول ١٠٠٤ ليد: تنويب عابد ١٠٠٠ كوث ادو: ﷺ عاصم عزيز الله و المركى: سيماب آصف المع نوشهره: محم عقيل اعوان المه مندُ و جام: عائشه خان خانزاده ﴿ بِعَكَر: سميرا زابد ١٦٠ لودهران: حافظ محد سفيان شابين ١٠٠ نواب شاه: توبيه راني محد رمضان معل ملاؤيره غازي خان: رفيق احمد ناز الم توشيرو فيروز: محمد حسنين قريشي الله علوال بفحل زينب المه و ما وى: مومنه خالد الم منذ والهيار: مدر آصف كفترى المخ خان يور: مبشره مسعود خواجه ١٦٠ كوئه: عائشه جواد ١٠ شيخو يوره: بشري رانا ١١٥ وكاره: سائره بشير ♦ مالا كند: اشتياق احمد ١٠٠٠ على يور: سلمان يوسف سمجه ١٠٠٠ ويرلوز: صاجزاده محمد احمد غزنوى ﴿ كُولْي : محد جواد چنتا كَي ١٠ مظفرة باد: التي احد ١٠ محوكى: اسحاق گذاني ١٠ جهلم: محد افضل -

# تح رجيج والے نونہال يا د رکھيں

ملا اپنی کہانی یامضمون صاف صاف کھیں اور اس کے پہلے صفحے پر اپنانام اور اپنے شہریا گاؤں کا نام بھی صاف تکھیں۔تحریر کے آخر میں اپنانام پورا پتا اور فون نمبر بھی لکھیں۔ تحریر کے ہر صفح پر نمبر بھی ضرور لکھا کریں۔ ملا بہت سے نونہال معلومات افزا اور بلاعنوان کہانی کے کو بن ایک ہی صفح پر چیکا ریتے ہیں۔اس طرح ان کا ایک کوین ضائع ہوجاتا ہے۔

ملا معلومات افزا كے صرف جوابات لكھاكريں - بورے سوالات لكھنے كى ضرورت



رباب، محمد اسد، صدف آسيه، عبدالمصطفيٰ، عافيه ذوالفقار، ناعمه ذوالفقار، أم كلثوم، مهرسلیم ، معاذ جاوید ، زوبیه یمین ، یمنیٰ کریم ،حمز ه فارو تی ،اریبه افروز ، آ منه زین ، حافظه ا يليا فاطمه، ردا بشير، سيده ر داحس ، ثوبية قا درى ، وانيا جنيد ، ايم اختر اعوان ،سبير ه ريحان بارى، سيده تشبيح محفوظ على ، كومل فاطمه الله بخش ، منابل شايان صديقي ،ظهير عالم ، شاه بشري عالم ،سمیعه تو قیر،محد اویس رضا عطاری ، پرویزحسن ،عباس علی مونی ، علینا اختر ، شازیه انصاری، سکینه فرقان، فاطمه احسان، أم حبیبه، شاه زیب شامد، عماره مزمل، سیده سالکه محبوب،سیده مریم محبوب،سید با ذ ل علی اظهر،سید شبطل علی اظهر،سیدصفوان علی جا وید،سید عفان على جاويد، حاشر بن وسيم، ساره عبدالواسع، نيها رفيق، زمل فاطمه صديقي، زينب صبرين، اقرا خالد، سنزانعم سجان، مريم على، فاروق احمد صديقي ،سميع الله خان، رضي الله خان ، ارحم ظفر 🛠 سرگودها: را جا مرتضی خورشیدعلی ، سار ه اشفاق ، فرحان ظفر 🛠 تو به ویک ستكه: بلال مجيد، سعديه كوژمغل 🋠 بهاول پور: ايمن نور، احمد ارسلان، قرة العين عيني، صباحت گل ،محد فتکیب ،محمد عثمان غنی ،محمد انس که حیدر آباد: زوبا با بر کھو کھر ،تمیر ہ بنول الله بخش سعیدی، ایمن زیره، ارسلان الله خان، صارم ندیم، مریم بنت کاشف، شفا، شیبارانی، عائشه ایمن عبدالله، عمر احمه، نبیرا، اسا بنت شبیراحمه ۴۸ راولپن**دی**: عائشه خالد، حافظ عا بدعلی بھٹی ،سیدہ زینب 🛠 ساتکھٹر: محمد عا قب منصوری ، عا کشدا سلام ، اُ سا مہ 🛠 میر يور خاص: وجيهه احمداني ، عا نشه مهك ، سكينه سيال ، وليدعلي اجن ، فيضان على اجن ، فاطمه بتول، ايمن مبشره شايد ١٠ تكفر: بشري محمود شيخ، فلزا مهر، طيب فواد ١٠ خانيوال: عرده فاطمه، ملك محد طلحا محمود، محد شفان الحق ملا فيصل آباد: معز على راشد، عائشه اسلم، ماه نامه بمدید نونهال اگست ۲۰۱۷ میری



### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔





